عمران نے کار ہوٹل ذایشان کی وسیع و عریض پار کنگ میں روکی اور بھر نیچے انز کاوہ ابھی کار لاک کر رہی تھا کہ پار کنگ بوائے نے آگے بڑھ کر پار کنگ کار ڈاس کی طرف بڑھا دیا۔

برہ تر بار سک فاردوں کی عرف برھا دیا۔
"اس کار کو کس نے چراکر لے جانا ہے مسٹر دو تم مجھے پار کنگ
کارڈو کے رہے ہو"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" جتاب ہمارے ہوٹل میں پار کنگ کی کوئی فیس نہیں ہوتی اس
لئے آپ پریشان نہ ہوں ۔ واپے یہ کار تو لوگوں کا خواب ہوتی
ہے"...... پار کنگ بوالے نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
" پھر تم نے میرے خالہ زادق سم دی گریٹ کی کار نہیں دیکھی ۔
" پھر تم نے میرے خالہ زادق سم دی گریٹ کی کار نہیں دیکھی ۔

مسكراتے ہوئے جواب دیا اور یار كنگ كار ذبيب میں ڈالے وہ مڑكر

ہوٹل ذائشان کی طرف بڑھ گیا۔اس کے جسم برآج بڑے طویل عرصے

منظهم کلیمایم کے

الوسو الراد المات المات

ہوئے کما۔

"بالكل فسك كلاس چل رہى ہے صاحب منتاب اب تو ہم نے اپنا كر بھى لكا بنواليا ہے " ...... در بان نے بڑے مسرت كرے ليج ميں كما س

" اچھا پھر تو مبارک ہو ۔ این ماں کو میراسلام کہہ دینا۔ کسی روز آؤں گا انہیں یو چھنے "..... عمران نے جیب سے نکالا ہوا نوٹ شبر کی جیب میں ڈالنے ہوئے مسکرا کر کہا اور خود ہی دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔شبراس کاپرانا داقف تھا۔اس کا بدیا بھی پہلے اس ہوٹل میں ملازم تھالین پھر ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی ایک ثانگ خراب ہو کئ اور وہ معذور ہو کر رہ گیا۔عمران کو جب ہتے جلاتو اس نے خصوصی طور پرایک ایسی شیکسی ایگریمیا ہے منگوا کر اے دی جیے وہ ایک ٹانگ سے آسانی سے حلاسکتا تھااس طرح اس نے اس گھر بینے معذور اور بال بے دار نوجوان کو دو بارہ کام پرنگادیا تھا۔اس لئے اس نے شبرے اس کا حال یو چھاتھا۔ ہال آوھے سے زیادہ خالی تھا۔ عمران جیسے ہی اندر داخل ہوا ایک کونے سے اس نے صفدر کا ہاتھ اونیا ہوتے دیکھاتو وہ مراکر تیری سے اس طرف کو چل پڑا جدھر صفدر اور دوسرے ساتھی ہیٹھے ہوئے تھے۔

" اسلام علیکم در حمته الله و برکاهٔ یا الالیان ذانشان سه دعوت تنویر"......عمران نے قریب جا کر بڑے خضوع و خشوع سے اور بلند آواز میں کہا تو ہال میں بیٹھے ہوئے افراد چونک کر اس کی طرف دیکھنے بعد میکنی کر نباس تھاچو نکہ آج کل سیکرٹ سروس کے پاس بھی کوئی کنیس بنه تھا اور فورسٹارز بھی فارغ تھے اس لیئے آج کل سیکرٹ سروس کے ممبران ایک دوسرے کو دعوتیں دینے میں مصروف تھے اور آج ہوٹل ذیشان میں تنویر کی طرف ہے دعوت تھی ۔ تنویر نے شاید جو لیا کے اصرار پر اسے دعوت دے ڈالی تھی ورنہ عمران جانیا تھا کہ تنویر اسے دعوت میں بلانے سے ہمسینہ کرا تا تھا۔اور شاید تنویر کی دعوت کی وجہ سے عمران خاص طور پر شیکی کر نباس پہن کر آیا تھا ہے ہو ال ذلینان کے میں گیٹ پر موجو دور بان نے اسے ویکھتے ہی بڑے مؤوبات انداز میں سلام کیااور بھرہائق بڑھا کر دروازہ کھول دیا ۔ ہوٹل ذلیتان میں چو نکہ عمران کی آمد در فت اکثر رہتی تھی اس کے عہاں کا سارا عملہ اس سے بخوبی واقف تھا ۔ یہی وجہ تھی کہ دربان نے اسے ویکھتے ہی مسكراكر سلام كيا اور دروازه كھول ديا۔ حالانكه عمران کے جسم پر جس الائب كالباس تها - اس يراكروه دربان اسے جانے سے مدروكما تو بهرحال ناك بهون ضرور چرمها تامه

"کیا حال ہے مہارا شبر"..... عمران نے رک کر دربان سے مخاطب ہو کر کہا۔ مخاطب ہو کر کہا۔

جى الله كافضل ہے صاحب آپ كو دعائيں دييتے ہيں " ..... در بان نے انتہائی مؤد باند ليج ميں كہا۔

" منہارا بیٹے کی شیکسی منھیک جل رہی ہے ناں کوئی گڑ بروتو نہیں "...... عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا سانوٹ نکالے " کمال ہے اس قدر فرمانبرداری تو شاید ہدایت نامہ بیوی میں بیویوں میں بیویوں میں بیوی میں بیوی میں بیوی میں بیوی کے لئے بھی درج نہ ہوگی جتنی تم دکھا رہے ہو ۔ وسے یہ میزبان شاید فیل بان شتربان ٹائپ کا لفظ ہے".....عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا۔ "عمران بھی اسی قلفیے میں آتا ہے"..... صدیقی نے کہا تو سب بے

اختیار قبقبہ مار کر ہنس پڑے ۔عمران کے فیل بان شربان کہنے پر تنویر

کا چرہ قدرے بگر گیا تھالین صدیقی کے جواب سے اس کا چرہ بھی بے

اختنيار لهل اتعايية

" آپ نے کیا فرمایا ہے مہربان "..... عمران نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا اور محفل آئیب بار مچرز عفران زار ہو گئی۔

" عمران صاحب اس وعوت کی خاص بات بیہ ہے کہ اس میں ہر

آدمی این مرمنی کا کھانا کھائے گا۔ہم سب نے اپناا پینا مینو بہا دیا ہے۔ آپ بھی بہادیں تاکہ کھانا سروہوسکے "..... صفد دنے کہا۔

"جو میرے میریان ۔ میزبان ۔ ذافشان نے لینے لئے پہند کیا ہو وہی سرے لئے بھی منگوالوں۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اگر میں نے لینے لیے دہر پیند کیا ہو تو بھر"..... تنویر نے

مسکراتے ہوئے کہا۔اس نے شاید اپنے طور پر عمران کو زیج کرنے

کے بیر فقرہ ہما تھا۔ " تو بچر میرا حصہ بھی تم کھالینا ۔ تاکہ معاملہ کنفرم ہو جائے "۔

عمران نے فوراً ہی جواب دیا اور ایک بار بھر منتہے کونج اٹھے اور تنویر

" دیکھا اس کے میں کہاتھا کہ اسے نہ بلاؤاں نے دعوت کو عذاب بنا دینا ہے "..... تغریر نے بھنائے ہوئے لیج میں کہا۔

" وعلیم السلام ورحماته الله و برکاة نو دارد بال ذایشان "...... صفدر نے کھڑے ہو کر سرجھ کاتے ہوئے اس لیج میں جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔۔

" ماشاء الله حیثم بدور ۔ اگر اتن فارس آگئ ہے تو انشاء الله جلابی عربی بھی آجائے گا اور بچر خطبہ نکاح کا مسئلہ حل ہو ہی جائے گا ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیااور ایک کرسی تھینج کر بیٹھ گیا۔ عمران نے مسکراتے مسکراتے ہوئے کما۔ " ہوئے کہا۔ مسکراتے ہوئے کہا۔

"انچھا صفدر کے پہاں موجود ہوئے کے باوجود".....عمران نے جواب دیا تو صالحہ بے اختیار ہنس بڑی ۔۔ جواب دیا تو صالحہ بے اختیار ہنس بڑی ۔۔

" دیکھوعمران اگر تم نے اسی طرح بکواس کرنی ہے تو "۔ تنویر نے ایک بار پھر بھنائے ہوئے لیج میں کہا۔

" تنویر تم میزبان ہو ۔ کیا اب میں یہ سمجھوں کہ تہمیں آداب مین ان بھی نہیں آتے " ..... جولیا نے اس کی بات کا شے ہوئے کہا تو تنویر نے ب اختیار فقرہ نا مکمل چھوڑ دیا ۔ اس کے چہرے پر یکھت شرمندگی کے تاثرات انجرآئے۔

"آئی ایم سوری " .... تنویر نے فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے کہا

میں کہااور کارڈلیس فون کی طرف بڑھا دیا۔

"واہ کسی اور دعوت کی کال ہے شاید"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور فون کا بٹن پریس کر دیا۔

" ہمیلوعلی عمران ایم ایس سی ۔ ڈی ایس سی (آکسن) بزبان خو د بول رہا ہوں " ...... عمران نے کہا۔

"سلیمان بول رہا ہوں صاحب ابھی ابھی جوانا کا فون آیا ہے۔ جوزف کوراناہاؤس سے جبراً اعواکر لیا گیا ہے اور جوانا شدید زخی ہے۔ وہ فون کے دوران ہی بات کرتے کرتے ہے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو فون کرنے سے جہلے ڈا کمڑ صدیقی کو فون کر دیا ہے اور اب میں خو دراناہاؤس جا رہا ہوں "...... دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران ہے اختیار اچھل پڑا۔

" تم نے اچھا کیا کہ ڈاکٹر صدیقی کو فون کر دیا۔ میں پہنچ رہا ہوں".....عمران نے کہااور فون آف کرتے ہوئے میزپر رکھ دیا ۔ "کیاہوا عمران صاحب"..... سب نے عمران کے چمرے کو دیکھتے ہوئے چونک کر تو جھا۔

"رانا ہاؤس پر حملہ ہواہے۔ جو زف کو اغوا کر ایا گیا ہے اور جوانا شاید زخی ہے سلیمان کو فون کرنے کے دوران ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری تنویر مجھے فوراً جانا ہے " میں مان نے کرس سے اٹھنے ہوئے کہا۔

المن المراجع ا

بے اختیار ہنس پڑا۔اس نے ایک طرف کھڑے دیٹر کو اشارہ کیا تو دیٹر سرملا تاہوا تیزی ہے اس کی طرف بڑھ آیا۔
"جو مینو میں نے لیٹے لئے بتایا ہے وہی ان صاحب کے لئے بھی لے آؤ"..... تنویر نے کہا۔

"لیں سر"..... ویٹرنے جو اب دیا اور دالیں مڑگیا۔ "عمران صاحب اب وعوت دینے کی باری آپ کی ہے "..... صفد ر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" باری کی کیا ضرورت ہے۔ میری طرف سے وغوت عام ہے"......عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"لیکن آموں کا تو موسم نہیں ہے آج کل ".....اس بار نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔اس نے دعوت عام کے لفظ کو آم میں بدل دیا تھا۔۔

"آم خوری اور آدم خوری میں صرف حرف" د" زائد ہے اور دعوت کالفظ بھی "ا" ہے ہی شروع ہو تا ہے ۔ اس لئے آم خوری کی دعوت آدم خوری کی دعوت بھی بن سکتی ہے اس لئے سوری "..... عمران بھلا جواب دینے میں کہاں پہنچے رہنے والا تھا اور سب عمران کی اس انداز کی توجیہ پر بے اختیار بنس پڑے ۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے در میان مزید کوئی بات چیت ہوتی ۔ اچانک ہوئل کا سپروائزر ہاتھ میں ایک کار ڈلیس فون اٹھائے ان کے قریب پہنچ گیا۔

" عمران صاحب آپ کی کال " ..... سپروائزر نے بڑے مؤ دبانہ کھے

پوئے۔

" نہیں تم کھانا کھاؤ۔ سلیمان نے ڈاکٹر صدیقی کو فون کر دیا ہے اس لئے مجھے بیٹین ہے کہ اب تک جوانا کو ہسپتال پہنچادیا گیا ہوگا میں وہیں جارہا ہوں "..... عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھا تا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار آند می اور طوفان کی طرح اڑتی ہوئی رانا ہاؤس کی طرف بڑھی چلی جارہی تھی۔

کرے کا دروازہ کھلا تو کرسی پر نیم دراز غیر ملکی نے چونک کر دروازے کی طرف ویکھا اور اس کے ساتھ ہی ایک تھی ہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔اندرآنے والا بھی غیر ملکی تھا۔

"کوئی اطلاع آئی ہے سمتھ "......آنے والے نے انہمائی سنجیدہ لیج

باس سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔تقریباً نصف تھنٹے کی مسلسل اور تیز ڈرا ئیونگ کے بعد سمتھ نے ایک سائیڈروڈیر کارموڑی اور پر تھوڑی دورآگے جانے کے بعد وہ ایک فیکڑی کے گیٹ کے سامنے بہنج گئے ۔یہ کھلونے بنانے والی فیکٹری تھی۔اس کا گیٹ بند تھاسمتھ نے گیٹ کے سلمنے پہنچ کر کار رو کی تو چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک غیر ملکی باہر آگیا ۔ اس نے سمتھ اور باس کو دیکھاتو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور بچر تیزی ہے واپس مڑ گیا چند کمحوں بڑا پھاٹک کھل گیا اور سمتھ کار اندر کے گیا ایک برآمدے کے سامنے پہنچ کر سمتھ نے کار رو کی ۔ برآمدے میں دو مشین گنوں سے مسلح غیر ملکی کھڑے ہوئے تھے کار رکتے ہی باس نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھا تا برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ سمتھ بھی خاموشی ہے اس کے پتھیے بڑھنے نگا۔ چند کمحوں بعد وہ ایک بڑے سے تہہ خانے میں پہنچ گئے سیہاں ایک دیوار کے ساتھ زنجبروں سے حکڑا ہوا جوزف موجود تھالیکن اس کا جسم ڈھیلا اور گردن جھگی ہوئی تھی ۔ وہ ہے ہوش تھا۔ تہا خانے میں ایک لمبے قداور قدرے تھیلے ہوئے جسم كاآدمي موجو دتھا۔

" یہی ہے جوزف کراؤن" ...... باس نے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔
" میں باس یہی ہے " ...... کراؤن نے جواب دیا۔
" اوکے اسے ہوش میں لے آؤ" ..... باس نے کہا تو کراؤن نے جیب سے ایک چھوٹی سی شمیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شمیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے

نصب ہوں گے اس کے گروپ کو مشکل پیش آسکتی ہے۔ مستم نے کہا۔

" وہ نتام سامان ساتھ لے گئے ہیں اوریہ ان کے لئے کوئی نیاکام نہیں ہے "..... باس فے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے در میان مزید کوئی بات ہوتی میزپر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی نج اٹھی تو باس نے جلدی سے اٹھ کر رسیور اٹھالیا۔

" نیں نار منڈ بول رہا ہوں "..... باس نے سنجیدہ لیے میں کہا۔ "کراؤن بول رہا ہوں باس جو زف کو سپیشل پوائنٹ پر ہنجا دیا گیا ہے "..... دوسری طرف سے مؤد بانہ لیج میں کہا گیا۔

" دہاں ائیب ایکری موجود تھا اس نے مزاحمت کی کو شش کی تو میں نے اسے گولی مار دی ۔ اس کے علاوہ اور کوئی پرا بلم پیش نہیں آیا".....گراؤن نے جواب دیا۔

" کوئی نگرانی وغیرہ "..... باس نے پوچھا۔

"نوباس"..... كراؤن في جواب ديية بوئ كما

" او کے میں پہنچ رہا ہوں "..... باس نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ زی سے اٹھ کھر اہوا۔

"میرے ساتھ آؤسمتھ ".... باس نے کہا تو سمتھ جو اتھ کر کھراہو گیا تھا۔ سربلا تا ہوا باس کے پیچے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ چند کموں بعد دہ ایک سرخ رنگ کی کار میں بیٹھے شہر سے باہر جانے والی سرک پرآگے بڑھے علے جارہے تھے۔ڈرا ئیونگ سیٹ پر سمتھ تھا جبکہ

آگے بڑھ کر شیشی کا دہانہ جو زف کی ناک سے نگادیا سہتد کموں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور ڈھکنا بند کر کے اس نے شیشی کو واپس جیب میں دال لیا سہتد کموں بعد ہی جو زف کے دھیا جسم میں حرکت کے ناٹرات منودار ہونے لگے ۔ باس خاموش کھوا اسے ہوش میں آنا دیکھتا رہا ۔ تھوڑی دیر بعد جو زف نے آنکھیں کھول دیں اور اس کے سابھ ہی اس کا جسم سیدھا ہو گیا ۔ اب وہ حیرت سے سامنے کھوے باس اس کے پیچے کموٹ سیدھا ہو گیا ۔ اب وہ حیرت سے سامنے کھوٹ باس اس کے پیچے کھوٹ سیدھا ہو گیا ۔ اب وہ حیرت سے سامنے کھوٹ باس اس کے پیچے کموٹ سیدھا ہو گیا ۔ اب وہ حیرت سے سامنے کھوٹ کے دیکھ رہا تھا ۔ پھر اس کے شیخ ہوئے کر دوجود کے کر دون گھمائی ایک نظر تہد خانے اور پھر اپنے جسم کے گرد موجود زخیروں کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے سنتے ہوئے جم ہوئے جم ہوئے کہ مسکراہٹ می تیرنے لگی ۔

میں میں اور انام جوزف ہے ".....یاس نے جوزف سے مخاطب ہو کر ما۔

" صرف جوزف نہیں جوزف دی گریٹ کہو "..... جوزف نے منہ بنائے ہوئے جواب دیاتو باس بے اختیار مسکرا دیا۔

"گذرآدمی کو اس طرح بہادر اور دلیر بونا چاہئے۔ بہر حال جوزف دی گریٹ ہم نے تمہیں اس لئے اس قلعہ بنا عمارت سے اعوا کرایا ہے کہ تم مجھے بنا دو کہ آج سے ایک ہفتہ قبل شوالا نے جو فائل تمہارے حوالے کی تھی وہ اس وقت کہاں ہے" ...... باس نے کہا تو جوزف چونک پڑا۔

"شوالا ۔ فائل ۔ کیامطلب "..... جوزف نے حیران ہو کر کہا۔

" ویکھو میرے سلمنے اداکاری کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں ابھی تک تمہیں اس لئے کچھ نہیں کہہ رہا تھے براہ راست تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے صرف وہ فائل چاہئے اور شوالا کو ہم نے بکر لیا تھا اس نے مہارے متعلق بتایا ہے۔ تم تھے صرف اتنا بتا دو کہ تم نے وہ فائل کہاں رکھی یا کس کو دی ہے۔ اس کے بعد تم فارغ "..... باس نے کہا۔

" شوالا مجھے ملا ضرور تھا۔ میں اپنے ساتھی جوانا کے ساتھ ہوٹل گیا تھا۔ وہاں اتفاقاً شوالا مجھ سے ٹکرا گیا۔ چونکہ وہ میرا پرانا واقف تھا اس نے ہم بیٹے باتیں کرتے رہے۔ شوالا کو میں نے کھانا کھلا یا۔ اس نے کھے بتاتا تھا کہ وہ آج کل ایکر یمیا میں کسی بین الااقوامی تنظیم سے وابستہ ہے اور اس کے کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوا ہے لیکن چونکہ مجھے اس کی تنظیم سے کوئی واسطہ نہ تھا اس لئے میں نے اس سے اس بار سے میں پوچھ کچھ نہ کی اور نہ ہی اس نے خود کچھ بتایا اس کے بعد وہ چلا گیا۔ نہ ہی اس نے مجھے کوئی فائل دی اور نہ کسی فائل کا ذکر کیا"۔ چوزف نے جواب و پہنے ہوئے کہا۔

"لین اس کا تو کہنا ہے کہ اس نے فائل تمہیں دی ہے کہ یہاں سے والیں جاتے ہوئے فائل تم سے کے لے گااور اس نے ہمیں اس قلعہ نما عمارت کا ستیہ بتا یا جہاں تمہاری رہائش ہے اور پھر جب ہم نے نگرانی کی تو تم واقعی اس عمارت میں رہائش پزیر تھے اور اب تمہیں وہیں سے ہی لایا گیا ہے اگر شوالا کی ملاقات تم سے ہوٹل میں ہوتی تو

" نار منڈوہ فائل مل گئ ہے۔ شوالانے وہ فائل بہیں ایک بیکری والے کے پاس رکھوائی تھی اوور "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔
" اوہ اچھا کس طرح علم ہوا اس فائل کا اوور "..... باس نے چونک کر کہا۔

"اس بیکری والے نے شوالا کے مقررہ وقت تک نہ آنے پر شوالا کے ایک ساتھی سے فون پر بات کی اور اسے فائل کے متعلق بتایا تو اس ساتھی نے محجے فون کر دیا اس طرح بیکری والے سے وہ فائل حاصل کرلی گئ ہے اوور "...... چیف نے کہا۔

" ٹھیک ہے آپ اس فائل کو مجھ تک پہنچانے کی بجائے اس میں درج ستہ ٹرانسمیٹر پر ہی بنا دیں تاکہ میں یہ کام فوری طور پر نمٹا سکوں اوور "..... نار منڈنے کہا۔

" گلشن کالونی کوشمی نمبر سیون اے بلاک اوور"..... دوسری ف سے کہا گیا۔

منڈ مسک ہے اب کام ہموجائے گا۔ مزید کوئی ہدایت اوور سے نار منڈ نے کہا۔

" نہیں ۔ باقی سب کام جہلے کی ہدایت کے مطابق ہو نا ہے۔ اوور این سے ساتھ ہی رابطہ اینڈ آل "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ فتم ہو گیا۔ باس نے ٹرانسمیر آف کیا اور کی مرگیا۔ سمتھ اس کے ساتھ ہی تھا۔ ہی تھا۔

"سمتھ جاکر کراؤن کو بلالاؤ"..... باس نے سمتھ ہے کہا اور سمتھ

پراسے اس عمارت کااور تمہاری رہائش کا کسیے علم ہوجاتا سباس نے مند بناتے ہوئے کہا۔

"شوالائے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ جہاں تک اس عمارت کا تعلق ہے تو اس کا ستیہ میں نے اسے بتایا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ جاتے وقت بچھ سے مل کرجائے ".....جوزف نے جواب دیا۔

" دیکھوجوزف ہمیں وہ فائل ہر قیمت اور ہر صورت میں چاہئے۔
اس لئے یا تو تم بنادو کہ فائل کہاں ہے یا پھر کوئی الیما کلیو دے دو جس
سے ہم اس فائل تک پہنچ سکیں ۔ ورید دوسری صورت میں جہاری
ایک ایک ہڈی بھی توڑی جا سکتی ہے "..... باس کا اچھ یکفت سردہو

"جب تھے معلوم ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں گا"..... جوزف نے ہونے جونٹ ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے کہا اور پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک تہد خانے کا دروازہ کھلااور ایک مسلح آدمی اندر داخل ہوا۔
"چیف کی کال آئی ہے باس".....اس آدمی نے کہا۔
"اوہ اچھا۔ باس نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مزگیا۔
الیک کرے میں پہنچ کر اس نے میزیر دکھے ہوئے ٹرانسمیڑ کا بٹن آن کر

" ہمیلو چیف کالنگ اوور "..... بیٹن پریس ہوتے ہی ٹرانسمیٹر سے ایک سخت آواز سنائی دی ۔

"لیس نار منڈ بول رہا ہوں اوور "..... باس نے جواب دیا۔

عمران ہوٹل ذلیٹان سے سیدھاراناہاؤس پہنچالین اس کے پہنچنے سے سیدھاراناہاؤس پہنچالین اس کے پہنچنے سے بہلے ہی ڈاکٹر صدیقی لینے آدمیوں کے ذریعے جوانا کو وہاں سے لے جا جکا تھا جب کہ سلیمان وہاں موجود تھا۔

"صاحب جوانا کی حالت بے حد نازک ہے۔ میں جب بہاں پہنچا تو ایک ہولینس میں جوانا کو لے جایا جارہا تھا۔ ڈا کر صدیقی بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے تھے اتبا بتا یا کہ جوانا کی حالت نازک ہے اور بچروہ چلے گئے میں آپ کے انتظار میں بہاں رک گیا ہوں "...... سلیمان نے عمران کی کار رکھتے ہی کھوکی کے قریب آتے ہوئے کہا۔

" تم رانا ہاوس کا خیال رکھو میں ہمسیال جارہا ہوں "…… عمران نے کہا اور ایک جھنکے سے کار آگے بڑھا دی ۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال بہنچ چکا تھا ۔ ڈا کئر صدیقی ابھی آپریشن روم میں تھے اور جو انا کا آپریشن جاری تھا ۔ عمران آپریشن روم سے باہر ٹہلنے نگا ۔ اس کے چہرے پر سربطانا اور المراور کرے ہے باہر علا گیا جب کہ باس کرے ہے باہر نکلا اور باہر پوری کی طرف بڑھ گیا کھے دیر بعد سمتھ اور کراؤن وہاں کئے گئے۔
" نیس باس " ..... کراؤن نے کہا۔
" چیف کی کال آئی ہے۔ فائل وہیں ہے ہی مل گئ ہے۔ چیف نے اس میں درج سپ بتا دیا ہے اور یہ سپ ہے گلٹن کالونی کو تھی منبر سیون اے بلاک۔ تم فوری طور پر اس کو تھی پر ریڈ کر واور وہاں سے ڈاکٹر جہانگیر کو اعوا کر کے اسے پردگرام کے مطابق گارش جہنے دو تا کہ پراجیکٹ پرکام شروع ہوسکے ۔ ڈاکٹر جہانگیر کو اعوا کرنے کے بعد تھے پراجیکٹ پرکام شروع ہوسکے ۔ ڈاکٹر جہانگیر کو اعوا کرنے کے بعد تھے ہمیڈ کوارٹر فون کر دینا تاکہ میں بھی گارش روانہ ہو سکوں "۔ باس نے

اس ہوزف کے بارے میں کیا حکم ہے اسے گولی مار دی جائے "..... کراؤن نے کہا۔

"ظاہر ہے اب ہم نے اس کا اچار تو نہیں ڈالنا" ..... باس نے منہ بنائے ہوئے جو اب دیا۔

"اوکے باس "..... کراؤن نے جواب دیااور باس اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ سمتھ بھی اس کے ساتھ تھا۔ " فی الحال نہیں ۔جوانا کی طرف سے اطمینان ہو گیا ہے۔ ابھی اس جوزف کا کھوج نکالنا ہے اسے اعوا کر لیا گیا ہے " …… عمران نے کہا اور تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا۔

"اب آپ کا کیا پروگرام ہے " .....عمران نے لینے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ مخاطب ہو کر کہا۔

"ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں عمران صاحب۔جوزف کی بازیابی کے لئے جدو جہد بھی آپ نے اکیلے تو نہیں کرنی "...... صفدر نے کہا۔
"سب ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہے اس لئے صفدر تم اور تنویر میرے ساتھ آجاؤ باتی ساتھی آرام کریں "...... عمران نے تیز لیج میں کہااور پھر ہسپتال کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک بار پھر راناہاؤس کی طرف بڑھی چلی جار ہی تھی۔
کی کار ایک بار پھر راناہاؤس کی طرف بڑھی چلی جار ہی تھی۔
"جوزف کے اعواہونے کی بات میری تجھ میں تو نہیں آر ہی۔اس کا آخر کیا مقصد ہوگا"..... صفدرنے کہا۔

المراس المرات المراق ا

یا۔ "رانا ہاؤس میں وہ لوگ داخل کسیے ہوئے ہوں گے "...... تنویر نے کہا۔

تا ہے۔ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا۔ فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا

پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے تھوڑی دیر بعدی سیرٹ سروس کے سازے ساتھی دہاں پہنے گئے ۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دعوت کینسل کر دی اور سید ھے مہاں آئے ہیں۔
کینسل کر دی اور سید ھے مہاں آئے ہیں۔
"یہ سب کیسے ہوگیا" ۔ مفدر نے کہا۔

"جوانا کاآپریشن ہو جائے کھر سوچوں گا"…… عمران نے جواب دیا اور سب نے اشبات میں سرملا دیئے سچونکہ وہ سب جوزف اور جوانا سے احجی طرح واقف تھے اس لئے سب کے چمروں پر پر پیشانی کے تاثرات منایاں تھے ۔ تقریباً دو گھنٹوں بعد آپریشن روم کا دروازہ کھلااور ڈاکٹر صدیقی باہر آگئے۔

"مبارک ہو عمران صاحب جوانا کی زندگی نیج گئی ہے۔ ایک گولی دل کے بالکل قریب بہنج گئ تھی جس کی وجہ سے حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس کی وجہ سے حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی ۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا ہے اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے "...... ڈا کمر صدیقی نے کہا تو عمران کا ستا ہوا چہرہ ہے اختیار کھل اٹھا۔

"اس سے بات چیت ہو سکتی ہے"..... عمران نے کہا۔
" نہیں ابھی کم از کم چار گھنٹوں بعد در نہ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ بھی سکتی ہے"..... ڈا کٹر صدیقی نے کہاتو عمران نے اشبات میں سربلا ویا۔

۔ "آپئے میرے آفس آجاہیئے۔ میں آپ کو چائے پلوا تا ہوں '۔ڈا کٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بری کاریس تھیں "..... سلیمان نے جواب ویا۔

"لین جوزف اتنی آسانی سے تو اعوا نہیں ہو سکتا۔ چاہے اسے اعوا کرینے والے جھے تھے یاآ تھ ".... صفد رنے کہا۔

" میرا خیال ہے کہ اسے کوئی چیز سونگھائی گئی ہوگی ورنہ وہ سات آٹھ تو کیا پوری فوج کے لئے کافی تھا"...... عمران نے جواب دیا اور صفدراور تنویر دونوں نے اثبات میں سربلادیئے۔

" میراخیال ہے ہمیں خود بھی باہر لو گوں سے پوچھ کچھ کرنی چاہئے شاید کوئی خاص بات سلمنے آجائے "...... عمران نے کہا۔

" ہم دونوں بیکام کرلیتے ہیں "..... صفدرنے کہااور تنویر کو سائقے کے دہ تیزی سے والیس گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔

" تم فلیٹ پرجاؤسلیمان ۔ تم نے واقعی مجھ سے پہلے ڈا کر صدیقی کو فون کرے عقلمندی کا شبوت دیا ہے ورند زیادہ خون بہد جانے سے جوانا ختم ہو جاتا ۔ اب اس کی حالت خطرے سے باہرہ میں عمران نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا۔

" وہ تو آپ کی والیتی سے ہی میں سبھے گیا تھا کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہو جگی ہوگی النتہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جوانا نے بہوش ہونے سے پہلے فرش پر کوئی لفظ اپنے خون سے کہا فرش پر کوئی لفظ اپنے خون سے کھا ہے لیکن میری سبھے میں تو وہ لفظ نہیں آیا۔آپ دیکھ لیں شاید آپ کی سبھے میں آجائے "...... سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار چو نک پڑا دوسرے کمے وہ مڑکر تیز تیز قدم اٹھا تا برآ مدے کے ساتھ ہی اس کرے دوسرے کمے وہ مڑکر تیز تیز قدم اٹھا تا برآ مدے کے ساتھ ہی اس کرے

سکتا ".....عمران نے جواب دیا اور بھر تھوڑی دیر بعد وہ را نا ہاوس پہنج گئے۔ سلیمان وہیں موجو دتھا۔

" صاحب میں نے باہر کے لو گوں سے یو چھا دو کاروں میں جھ افراد تھے۔ چھ کے چھ غیر ملکی تھے۔ انہوں نے کاریں رانا ہاؤس کے کیٹ کے سلمنے کھڑی کرویں ۔ انہوں نے کال بیل دی سیمانک کھلنے يرجوزف باہرآياتو انہوں نے جوزف كو اٹھاكر الك كارس ڈال ديا اس معے جوانا باہر آگیا تو انہوں نے جوانا پر فائر کھول دیا۔جوانا نیچ کرا تو وہ كاريں كے كرنكل كئے ـ لوگ جوانا كواٹھانے كے لئے دوڑے توجوانا نے انہیں روک دیا اور تیزی سے اندر حلا گیا۔جو انا کے جسم سے خون بہر رہاتھا۔ لو کوں نے پولیس کو اطلاع دی لیکن پولیس اس وقت آئی جب جوانا ہسپتال جا جا تھا۔ یو لیس آفسیر کو میں نے آپ کا نام بتایا تو وہ خاموشی سے والیں حلا گیا۔اور میں نے راناہاؤس میں دیکھا یہ جو آنا زخی حالت میں گیٹ سے فون تک گیا ہے اور یہ فون کے دوران ہی وہیں ہے ہوش ہو کر کر گیا ہے " ..... سلیمان نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے کارسے نیچے اترتے ہی این شخصیقاتی رپورٹ سنادی ۔ " كمال ہے تم نے تو باقاعدہ تحقیقات كر ڈالی ہیں لیكن ان غیر ملکیوں کے جلئے اور کاروں سے ہنبر"..... عمران نے مسکراتے ہوئے

علیے بھی عام سے تھے اور کاروں کے ہنبر کسی نے دیکھے ہی نہیں مسرف است میں ہیں میں میں میں میں میں میں میں میں می صرف اتنا بتایا ہے کہ یہ دونوں کاریں سیاہ رنگ کی تھیں اور نئی اور وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا '..... بلک زیرو نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔

"جوانانے ہے ہوش ہونے سے پہلے فرش پرخون کی مدد سے ایک لفظ نائف بلیڈ الکھا ہے ۔ مجھے یاد آگیا ہے کہ نائف بلیڈ ایکریمیا کی مشہور مجرم تنظیم رہی ہے لیکن پھراس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ دہ ختم ہوگئ ہے بقیناً جوانانے جوزف کو اعواکر نے والوں میں سے کسی کو پہچان لیا ہوا کہ اس کا تعلق نائف بلیڈ سے رہا ہوگا ۔ تم لا سُریری سے اس کی فائل نکالو اور اسے چیک کر وہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس تنظیم کے معروف آدمیوں کے نام اور طلئے درج ہوں اور ہو سکتا ہے کوئی تصویر وغیرہ بھی ہو" ...... عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی تصویر وغیرہ بھی ہو" ...... عمران نے کہا۔ میں چیک کر لیتا ہوں ۔آپ کو کال رانا ہاؤس پر ہی کمرون " ..... بلیک زیرونے یو چھا۔

" صفدر اور تنویر میرے ساتھ ہیں اس لئے کال کے دوران ان کی موجو دگی کا خیال رکھنا "..... عمران نے جواب دیا۔

" ٹھیک ہے۔ ۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے رسیور ر کھا اور پھرمڑ کر واپس برآمد کے میں آگیا۔ سلیمان اس دوران جا جکا تھا تھوڑی دیر بعد صفد راور تنویر آگئے۔

تھوڑی دیر بعد صفد راور تنویر آگئے۔ "جو کچے سلیمان نے بتایا ہے اس سے زیادہ صرف انتا معلوم ہو سکا ہے کہ حملہ آورا میکر بمین تھے "...... صفد رنے کہا۔

جوانانے اندر فون روم کے فرش پر اپنے خون سے ایک لفظ

کی طرف بڑھ گیا جس میں فون موجو دتھا۔ فون کے رسیور پرخون کے نشانات موجو دیتھے۔

"فون كارسيور لفك رہاتھا میں نے اسے كریڈل پر ركھاتھا"۔
سلیمان نے كہااور عمران نے اخبات میں سرہلادیا۔ لیكن اس كی نظریں
فرش پر جمی ہوئی تھیں جہاں واقعی خون سے كوئی لفظ لكھا ہواتھا لیكن وہ
پڑھا نہ جا رہاتھا۔ لیكن چند کموں بعد عمران بے اختیار اچھل پڑا كيونكہ
اب اس نے یہ لفظ پڑھ لیاتھا۔ نائف بلیڈ۔

"نائف بلیڈ" ...... عمران نے ایک دو باراسے دوہرایا کھا ایک بلیڈ
اس کے ذہن میں ایک جھما کہ ساہوا اور اسے یاد آگیا کہ نائف بلیڈ
ایکریمیا کی ایک مشہور مجرم شظیم تھی جو کافی عرصہ پہلے ختم ہو چکی تھی
اور عمران سمجھ گیا کہ اس گروپ میں لاز ما کوئی ایساآدمی شامل تھا جس
کا تعلق نائف بلیڈ سے رہا ہو گا اور جو انااسے پہچان گیا ہو گا اس لئے اس
نے نائف بلیڈ کے الفاظ لکھ دیئے ہیں ۔ عمران نے رسیور اٹھا یا اور
تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

"ایکسٹو"..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلک زیرو کی آواز سنائی دی۔

"عمران بول رہا ہوں طاہر رانا ہاؤس سے "...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جوزف کے اعوا اور جوانا کے زخمی ہونے کی بابت اسے مختصر طور پر بہا دیا۔

"لیکن بیه سب کچھ کیوں ہوا عمران صاحب سجو زف کا تو کسی کمیں

نے الماری کھولی اور اس سے اندر سے ایک ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے میز پرر کھا اور اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی ۔ فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی ۔ فریکونسی ایڈ جسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور کال دینا شروع کر دی ۔ دی ۔ دی ۔

" بیس باس ٹائیگر افنڈنگ یو اوور "..... تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیڑ سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی ۔

"یہاں کوئی لارڈ کلب بھی ہے اوور "...... عمران نے پو چھا۔
" لیس باس اوور "..... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔
" اس لارڈ کلب کے مالک کرسٹان سے پوچھ گچھ کرنی ہے اور وہ بھی فوراً اوور "..... عمران نے کہا۔

" باس کرسٹان اب لارڈ کلب کا مالک نہیں ہے۔ تین سال پہلے
اس نے لارڈ کلب فروخت کر دیا تھا۔اب اس نے ٹیلی روڈ پر الگ
کلب بنایا ہوا ہے اوور "..... ٹائیگر نے جواب دیا۔
" چلو وہ کلب ہی ۔ مقصد اس کرسٹان سے پوچھ گچھ ہے اوور "

"باس کرسٹان میرا ظامی دوست ہے۔آپ مجھے بتائیں کہ سلسلہ کیا ہے ہوسکتا ہے کہ میں اس سے فون پر ہی معلومات عاصل کر لوں اوور "...... دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا۔
"اوور "سید دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا۔
"ایکر یمیا میں ایک بین الاقوامی مجرم شطیم نائف بلیڈ کی کسی زمانے میں بڑی شہرت تھی ۔ پھراطلاعات ملیں کہ یہ شطیم ختم ہو گئ

نائف بلیڈ لکھا ہے۔ نائف بلیڈ ایکریمیا کی ہی ایک مجرم تنظیم تھی لیکن کچراطلاع ملی کہ دہ ختم ہو گئی ہے۔ میں نے چیف کو فون کر کے کہہ دیا ہے کہ اگر ان کے پاس نائف بلیڈ کی فائل ہو تو اسے چیک کریں ۔اگر اس میں نام اور صلے درج ہوں تو وہ مجھے فون کر کے بتا دیں ۔ ہو سکتا ہو ہے کہ کوئی حلیہ ایسا مل جائے جبے تلاش کیا جا سکتا ہو "...... عمران نے کہا اور صفد راور تنویر نے اشبات میں سربطا دیئے ۔ پھر تقریباً دس منٹ بعد فون کی گھنٹی نے انھی تو عمران نے ہا تھ براحا کر سیور انھا لیا۔ منٹ بعد فون کی گھنٹی نے انھی تو عمران نے ہا تھ براحا کر سیور انھا لیا۔ "عمران بول رہا ہوں "...... عمران نے کہا۔ "عمران بول رہا ہوں "...... عمران نے کہا۔ "ایکسٹو" ...... دوسری طرف سے مخصوص لیج میں جواب دیا گیا۔ "ایکسٹو" ...... دوسری طرف سے مخصوص لیج میں جواب دیا گیا۔ "ایکسٹو" ...... دوسری طرف سے مخصوص لیج میں جواب دیا گیا۔ "ایکسٹو" ...... دوسری طرف سے مخصوص لیج میں جواب دیا گیا۔ "ایکسٹو" ...... دوسری طرف سے مخصوص لیج میں جواب دیا گیا۔

"ایکسٹو"..... دوسری طرف سے مخصوص کیج میں جواب دیا گیا۔ " میں سرکچھ ستپہ حلاسراس نائف بلیڈ کے سلسلے میں "...... عمران نے مؤد باند کیج میں کہا۔

"فائل میں دونام موجو دہیں لیکن نہ ہی ان کے طلئے درج ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تصویر الدتبہ اس میں بیہ درج ہے کہ پاکیشیا میں نائف بلیڈ کا ایجنٹ مقامی لارڈ کلب کا مالک کرسٹان ہے "۔ دوسری طرف سے سیاٹ لیج میں کہا گیا۔

" یہ دونام کون سے ہیں " ...... عمران نے کہا۔
" کراؤن اور جنگی اور ان کے بارے میں درج ہے کہ یہ دونوں
نائف بلیڈ کے انہائی سر کردہ رکن ہیں " ...... ایکسٹونے جواب دیا۔
" ٹھیک ہے جناب شکریہ " ...... عمران نے کہااور رسیور کریڈل پر
ر کھااور تیزی سے دیوار میں موجو دا کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔اس

گھنٹی نج اٹھی ۔ عمران نے رسپور اٹھالیا۔ " بیس "..... عمران نے کہا۔ " بیس "..... عمران نے کہا۔

" ٹائیگر ہول رہا ہوں باس کرسٹان سے میں نے معلوم کر لیا ہے۔
نائف بلیڈ کا کراؤن دارا محکومت میں موجود ہے۔ گو دہ کرسٹان سے ملا
تو نہیں لیکن کرسٹان نے اسے اب سے ایک گھنٹہ پہلے راجر روڈ ک
ایک عمارت سے کار میں نکلتے دیکھا ہے۔ چونکہ اس کے ساتھ اور
ایکر می بھی تھے اس لئے ان کے درمیان بات چیت نہیں ہو
سکی " سی دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا۔

"اس عمارت کا محل وقوع "...... عمران نے پوچھا۔
" راجر روڈ پر سرخ رنگ کی عمارت ہے ۔ بقول کرسٹان اس کے پھائک پر کسی ڈا کمر آر نلڈ کا بور ڈنگا ہوا اس نے دیکھا ہے "..... ٹائیگر

نے جواب دیا۔

او کے تم وہیں پہنچ جاؤ۔ میں بھی وہیں جا رہا ہوں "..... عمران نے کہااور رسور رکھ دیا۔

" آؤ ایک کلیو تو ملا"..... عمران نے صفدر اور تنویر سے کہا اور تنیوں کے سفدر اور تنویر سے کہا اور تنیوں ہی تیزی سے مزکر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔

ہے کرسٹان یا کیشیامیں اس نائف بلید کے لئے کام کر تا تھا۔ آج رانا ہاؤس پر چھ ایکریمیوں نے جو دوسیاہ رنگ کی کاروں میں سوار تھے حملہ كيا ہے ۔ وہ جو زف كو اعوا كر كے لے گئے ہیں جب كہ جو انا پر انہوں نے فائر کھول دیا۔جوانااس وقب ہسپتال میں ہے اور ابھی بات چیت کے قابل نہیں ہواالہ تہ جوانانے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے خون سے فرش پر نائف بلیڑ کے الفاظ لکھے ہیں ساس کا مطلب ہے کہ اس حملہ آور کروپ میں کوئی آدمی الیماشامل تھا جے جوانا نات بلیٹرے حوالے سے جانتا تھا۔اس کے علاوہ اور کوئی کلیو نہیں مل رہا اور میں نے فوری طور پرجوزف کو حملہ آوروں سے برآمد کرنا ہے ۔ سیرن سروس کی فائل میں نائف بلیڈ کے صرف دو ناموں کاحوالہ درج ہے۔ الک کراؤن اور دوسرا جنگی ہو سکتا ہے کہ کرسٹان کو اس بارے میں کوئی معلومات حاصل ہوں اوور "..... عمران نے تقصیل بتاتے

"آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں باس اوور "..... دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا۔

"راناہاوس سے اوور "..... عمران نے جواب دیا۔

" میں باس صرف پانچ منٹ کے اندر آپ کو فون پر کال کرتا ہوں اوور "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" او کے اوور اینڈ آل "..... عمران نے جواب دیا اور ٹرانسمیڑ آف کر دیا ۔ اور پھر واقعی ابھی پانچ منٹ بھی یہ گزرے تھے کہ فون کی

نظروں سے اسے باہرجاتے ہوئے دیکھاتھا اس نے جوزف کے دل میں الاؤ دہرکا دیا تھا۔ کو زنجیرین خاصی موٹی اور مصبوط تھیں اور انہیں حکرا بھی اس انداز میں گیاتھا کہ جو زف کے لئے زیادہ حرکت کرنا بھی بظاہر مشكل تھاليكن جوزف مسلسل اپنے بازوؤں كوآگے كى طرف جھنگے ديتا مہا۔اور پھر دو تین جھنگوں کے بعد جب زنجیریں ذراسی ڈھیلی پڑیں تو جوزف نے ہونے جھینج کر اور زیادہ طاقت سے تھنکے دینے شروع کر دیئے۔اور پر ایک کڑاکا ساہوااور جو زف کا ایک بازو زنجیر کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ویوار میں نصب کنڈا ہی جو زف کے زور دار جھنگوں کی وجہ سے باہر آگیا تھااس طرح وہ پوری زنجیری کھل گئ تھی ۔جوزف نے بازد آزاد ہوتے ہی تیزی سے اپناہائ دوسرے بازو پر موجود زنجیر میں پھنسایا اور زور دار جھنکے دینے شروع کر دیئے۔ دوسرے کمجے ایک اور کڑاکا ہوااور اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا بازو بھی آزاد ہو گیا ۔اب صرف اس کا جسم زنجیروں میں حکرا ہوا تھا جب کہ اس کے دونوں بازو

باس اور اس کے ایک ساتھی کے کمرے سے جانے کے بعد وہاں ایک آدمی رہ گیاتھا جب باس نے کراؤن کے نام سے پکاراتھا۔
" تم لوگوں کا تعلق کسی تنظیم سے ہے"..... جوزف نے کراؤن سے مخاطب ہو کر کہا۔

" خاموش رہو ۔ یہ باس تھاجو تم سے اس طرح دوستوں کی طرح
باتیں کر رہا تھا۔ میں تو تم جیپوں کی ہڈیاں توڑنا زیادہ پہند کرتا
ہوں "...... کراؤن نے بڑے سرد لہج میں کہا تو جو زف کی آنکھوں میں
جیسے غصے کے شعلے سے بھڑک اٹھے۔

" تم ۔ تم جوزف دی گریٹ کی توہین کر رہے ہو حقیر کیوے "۔ جوزف نے لیکھت بھوکتے ہوئے لیج میں کہا تو کراؤن نے ایک جھٹکے سے جیب سے مشین پیٹل نکال لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا کمرے میں وہ آدمی داخل ہواجو باس کے سابھ والیس علا گیا تھا۔

مبہیجی ۔ مہمیجی ۔

" ہمو نہہ بڑا جو زف دی گریٹ بن رہا تھا حقیر کیڑا"..... ایک اور آواز سنائی دی اور اس کے سابھی اس کے جسم میں ایک بار بھر دروکی تیز ہر دوڑ کئی اور اس بار اس کے ذمن بر موجود تاریکی تیزی سے دھند میں بدلتی جلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنگھیں ایک جھٹکے سے تھلیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار کراہ سی نکلی ۔اس نے الك جھنگے ہے اٹھنے كى كوشش كى ليكن اس كے ذہن ميں وهماكے سے ہورہے تھے۔اسے یوں محسوس ہورہاتھا جسے اس کا سانس جو اس ے گلے میں چھنس سا گیا تھا اب آہستہ آہستہ جاری ہو گیا ہو ۔ العتبہ السے بیہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس تہہ خانے میں پشت کے بل زمین پر پڑا ہوا ہے۔اس کی کمر میں بے پناہ در داور تیز نسیس اٹھ رہی تھیں ۔ اس نے ایک بازوز مین پرنگانے کی کوشش تواسیے محسوس ہوا کہ اس کے بازو کے نیچے خون ہے ۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ درد کی تیز ہروں نے اسے بے جان ساکر دیالیکن اس نے ہمت کی اور پھر آہستہ آہستہ وہ اکھ کر بیٹھ جائے میں کامیاب ہو گیا۔اب اس کے ذہن میں وہ آوازیں واضح ہو گئی تھیں اور اسے احساس ہوا کہ ان میں سے ایک آواز اسی کراؤن کی تھی اور شاید اس نے نفرت سے جو زن کے پہلو پر بوٹ سے تھوکر ماری تھی جس کی وجہ سے در دکی تیربراس کے جسم میں دوڑی اور اس درد کی تیز ہرنے ہی اس کے ڈوستے ہوئے دہن کو روشنی کی طرف والبی میں مدد کی تھی جب ایسے پوری طرح احساس ہو گیا کہ وہ زندہ

آزاد ہو چکے تھے ۔ چونکہ بازوؤں کے گردموجود زنجین علیحدہ علیحدہ بندھی ہوئی تھیں جب کہ جسم کے گردزنجین علیحدہ تھیں ۔ جسم کے گردموجود انجین علیحدہ تھیں ۔ جسم کے گردموجود انجین علیحدہ تھیں ۔ جسم کے گردموجود انگیب کنڈے میں جاکر ختم ہو رہی تھیں اور جوزف نے دلیکھ لیا تھا کہ اس میں سے ایک کنڈے پر بنن لگاہوا ہے ۔ اس نے بازوموڑااورا پنا ہاتھ اس بنن تک لے جاکر اس نے جسے ہی بنن پریس کیا کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی کنڈا درمیان سے کھل کر دیوار میں نصب کنڈے سے باہرآگیا اور اس کے ساتھ ہی زنجیر کھڑ کھڑاتی ہوئی کھل گئ ۔ جوزف نے بحلی کی سی تیزی سے لینے بہر کھڑ کھڑاتی ہوئی کھل گئ ۔ جوزف نے بحلی کی سی تیزی سے لینے جسم کو حکر دے کر زنجیر کھولئی شروع کر دی ۔

"ارے تم آزادہ کے" " اچانک جوزف کو پیجی ہوئی آواز سنائی
دی ۔اس جوزف وقت زنجر کھولنے کے لئے وہ چکر کاٹ رہا تھا اور اس
کی پشت دروازے کی طرف تھی ۔وہ تیزی سے مڑنے ہی لگا تھا کہ یکھت
پ در پ دودھما کے ہوئے اور جوزف کو یوں محسوس ہوا جسے دو دہکت
ہوئی سلاخیں اس کی پشت کے اندر گھس گئی ہوں ۔اس کے ساتھ ہی
اسے یوں محسوس ہوا جسے اس کے جسم کے اندر کوئی اسیم بم پھٹ پڑا
ہو اور بس یہ آخری احساس تھا جو اسے ہوا اس کے بعد اس کا ذہن
تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پر اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے جسم
میں درد کی تیز ہر سی دوڑ گئی ہے ۔اس تیز ہر نے اس کے ذہن پر چھائی
ہوئی تاریکی کو قدرے مدھم کر دیا تھا۔

" مر گیا ہے باس ".... ایک ہلکی سی آواز جوزف کے کانوں میں

ہیں ۔ اسے یوں محسوس ہوا جسے قوت اور توانائی کی ہریں دردی ہروں پر غلبہ حاصل کرتی جارہی ہوں ۔ اس نے بے اختیار قدم آگے بڑھائے اور پھر وہ آسانی سے چلتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا لیکن دروازے تک پہنچ گیا لیکن دروازے تک پہنچ گیا ایکن ساتھ ہی وہ گھوم کر پہلوے بل نیچ گرااورائی بار پھراس کے ذہن پر تاریک چادر پھیلتی چلی گئ ۔ پھرجس طرح تاریک بادلوں میں بحلی کی تاریک چادر پھیلتی چلی گئ ۔ پھرجس طرح تاریک بادلوں میں بحلی کی ہریں دوڑتی ہیں اس طرح اس کے تاریک ذہن میں پھر روشن کی امرین سی دوڑتے لگیں اور پھریہ روشن تیز ہوتی چلی گئ اور اس کی آنکھیں ایک جھکے سے کھلیں ۔ آنکھیں ایک جھکے سے کھلیں ۔

"آپ کوہوش آگیاویری گڑ"......ایک نسوانی آوازاس کے کاہوں سے نگرائی اور اس نے بے اختیار انھے کی کوشش کی لین دوسرے لیجے وہ یہ محسوس کرکے کسمساسا گیا کہ اس کاجسم حرکت نہ کررہا تھا۔ لیکن اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کسی نرم سے بستر پر پہلو کے بل لیٹا ہوا ہے اور چند محموں بعد ہی اسے پوری طرح احساس ہو گیا کہ وہ اس ہوا ہے اور چند محموں بعد ہی اسے پوری طرح احساس ہو گیا کہ وہ اس تہد خانے کی بجائے کہی ہسپتال میں موجو دے سلمنے ہی کرے کا دروازہ تھا ۔اس کی نظرین دروازے پر ہی تھیں کہ دروازہ کھلا اور اسے عمران کا مسکراتا ہوا چرہ نظر آیا تو اسے یوں محسوس ہوا جسے وہ مرکر دوبارہ زندہ ہوا ہے۔

" تمہیں ہوش آگیا جوزف ۔ مبارک ہو" ۔ عمران نے قریب آتے ہوئے کہا اور پھروہ ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا ہے اور تہد خانہ خالی ہے تو اس نے اعظ کر کھراہونے کی کو شش کی۔ اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور پر آہستہ آہستہ وہ کھوا ہونے میں كامياب مو كيا سائے خاصى كمزورى سى محسوس مورى محى ساس كى مانکیں بھی کیلیاری تھیں اور اے جگر بھی آرہے تھے لین اس نے البينة آب كو سنجمالا اور پر جب اس نه مركر ديكها تو اسه اس جگه ير خون کا تالاب سانظر آیا جہاں اس کی پشت تھی ۔ پشت سے اب بھی تنسیس ای مقرری تھیں اور ذہن ابھی تک یوری طرح صاف نہیں ہوا تھا اسے احساس ہو رہاتھا کہ پشت پر جہاں گولیاں لگی تھیں وہاں سے خون مسلسل بہد رہا ہے۔البتہ اتنی بات اب اس کی سمجھ میں آگئ تھی کے وہ لوگ باوجو داس کے کہ اس کے جسم سے خون نکل رہاتھا مردہ سمجھ كر كيبيے چھوڑ كئے اور چونكہ وہ پشت كے بل كرا ہوا تھا اس ليے زخموں سے نکلنے والا خون اس کی پشت کے نیچے ہی جمع ہو تا رہا اور انہیں خون نکلتا نظرینہ آسکا تھا اور انہوں نے اس کی حالت دیکھ کری سمجھ لیا کہ وہ مرجكا إس ن آمسته آمسته قدم اٹھا يا ـ قدم اٹھاتے ي اس كے ذہن کو امکی زور دار جھٹکالگااور وہ بے اختیار لڑ کھوا کر گرنے لگالیکن بھراس نے اپنے آپ کو سنبھال ریا۔

"میں جوزف ہوں ۔جوزف دی گریٹ ۔میں شیر ہوں شیر۔ یہ گئے مجھے نہیں مار سکتے ۔۔۔۔۔۔ جوزف نے بے اختیار مجھے نہیں مار سکتے ۔۔۔۔۔۔ جوزف نے بے اختیار بربراتے ہوئے کہا اور اس نے محسوس کیا گہ یہ فقرے اس کی زبان سے ادا ہوتے ہی اس کے ذہن میں روشن کے جھما کے سے ہونے لگے

"اس کے بعد باس کو بنایا گیا کہ چیف کی کال ہے۔ وہ باس اس آدی سمتھ کے ساتھ باہر چلا گیا جب کہ کرے میں وہ آدمی کراؤن رہ گیا میں نے اس سے ان کی تنظیم کی بابت پوچھنے کی کو شش کی تو اس نے انہائی حقارت بھرے انداز میں جو اب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پیٹل نکال میا ۔ لگنا تھا کہ وہ بچھ پر فائر کھولنے والا ہے کہ وہ سمتھ آگیا ۔ وہ اسے بلاکر اپنے ساتھ لے گیا ۔ ان کے باہر جانے پر میں نے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی جدوجہد شروع کر دی ۔ جانے بر میں نے اپنے آپ کو آزاد کروائے کی جدوجہد شروع کر دی ۔ جانے میں نے اپنے دونوں بازو آزاد کرائے بھر جسم پر بندھی ہوئی زنجیر کے کھولی اور اس بھاری زنجیر سے آزاد ہونے کے لئے تھے جگر لگانے پڑے ۔

" باس یہاں تھے کون لے آیا ہے ".....جوزف نے حیرت بھرے کیج میں کہا۔

" یہ کام میرے علاوہ اور کون کر سکتا ہے۔ تم اس تہد خانے کے دروازے کے ساتھ ہی گر ہے پورے تھے۔ تہماری حالت ہے حد خراب ہو گئی تھی ۔ یہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ ہم بروقت پہنچ گئے تھے۔ بہر حال اس بار شاید دونوں بلکی سٹارزے سارے اکھے ہی گردش میں آگئے تھے۔ " سی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" دونوں کیامطلب باس "...... جوزف نے حیران ہو کر پو چھا۔ " جوانا بھی اسی ہسپتال میں داخل ہے وہ بھی مرتے مرتے بچا ہے۔"۔عمران نے جواب دیا۔

"اوه ساوه تو سانبوں نے جوانا کو بھی اعوا کیا تھا"...... جو زف نے کہا۔

"اہے اغوانہیں کیا۔ یہ اعزاز صرف تمہیں ہی حاصل ہوا ہے اس پر تو انہوں نے رانا ہاؤس کے گیٹ پر ہی فائر کھول دیا تھا".....عمران فے جواب دیا۔

"باس کال بیل بچنے پر میں جیسے ہی باہر نگلا اچانک میری ناک پر غبارہ سا بھٹا اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں تہد خانے میں زنجیروں سے حکرا ہوا تھا"..... جوزف نے اس طرح شرمندہ سے لیج میں کہا جیسے اعوا ہو جانا اس کے لئے انتہائی شرم کا باعث ہو۔

" محجے معلوم ہے کہ الیہای ہواہو گاورنہ تم جیسے آدمی کو اعوا کرنا

نے مجھے پہچان لیااور پھر جب اس نے مجھے سابقہ حوالے دیئے تو میں بھی اسے پہچان گیا۔ اسے طویل عرصے بعد کی ملاقات پر میں نے اخلاقاً اِسے پہچان گیا۔ اسے طویل عرصے بعد کی ملاقات پر میں نے اخلاقاً اِسے کافی پلوائی اس نے بتایا کہ وہ آج کل ایکر یمیا کی کسی نیم سرکاری شظیم سے وابستہ ہے اور اس شظیم سے ایک کام کی وجہ سے پاکیشیا آیا ہوا ہے "...... جوزف نے جواب دیا۔

"اس باس اور سمتھ کا حلیہ بتا دو۔ کراؤن کا حلیہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا حلیہ مجھے جوانا نے ہی بتا دیا ہے اور ایک اور ذریعے سے بھی معلوم ہو گیا ہے "...... عمران نے کہا توجوزف نے اس باس اور اس کے ساتھی سمتھ کے جلئے تفصیل سے بتا دیئے ۔ اس کے ساتھ ہی عمران اکھ کھراہوا۔

"اوے اب میں چلتا ہوں۔ تمہیں ابھی کچے روزیہاں رہنا پڑے گا۔
کیونکہ تم شدید زخی حالت میں یہاں بہنچ تھے۔ یہ تو خدا کاشکر ہے کہ
ہم تمہارے پاس بروقت بہنچ گئے ورنہ اگر ہمیں تھوڑی ہی بھی اور دیر ہو
جاتی تو خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے جمہاری موت بھی واقع ہو سکتی
تھی "...... عمران نے کہنا ور تیزی سے مڑکر دروازے کی طرف بڑھ گیا
توجو زف نے بے اختیار ایک طویل سانس نیا اور آنکھیں بند کر لیں۔
توجو زف نے بے اختیار ایک طویل سانس نیا اور آنکھیں بند کر لیں۔

پراس حکرے دوران جب کہ میری پشت دروازے کی طرف تھی۔
مجھے کسی آدمی کی حیرت سے بولنے کی آواز سنائی دی ۔اس سے پہلے کہ
میں گھومتا بھے پر فائر کھول دیا گیااور گولیاں میری پشت پر لگیں اور میں
ہوش ہو گیا پھر تھے ہوش آیاتو میں فرش پر پڑاتھا۔ میں اٹھااور ابھی
دروازے تک بہنچا تھا کہ پھر گر پڑا اور اب ہوش تھے ہماں آیا
ہے ".....جوزف نے تفصیل بناتے ہوئے کہا۔
"اوہ اس لئے تمہیں پشت پر گولیاں ماری گی ہیں۔ میری سمجھ میں
"اوہ اس لئے تمہیں پشت پر گولیاں ماری گی ہیں۔ میری سمجھ میں

"اوہ اس لئے تمہیں پشت پر گولیاں ماری گئی ہیں۔ میری سمجھ میں یہی بات نہ آرہی تھی کہ تمہیں گولیاں پشت پر کسیے لگی ہیں۔ لیکن کیا واقعی شوالا نے تم سے کسی فائل کا ذکر نہیں کیا تھا"...... عمران نے کہا۔

" نہیں باس کسی فائل کا ذکر تک نہیں ہوا۔ جوانا میرے سابھ تھا آپ بے شک اس سے پوچھ لیں "..... جوزف نے کہا۔
"لیکن تم نے شوالا کوراناہاؤس کا ستبہ کیوں دیا تھا"..... عمران کا ہجبہ ناخوشگوار ساتھا۔

" یہ سپہ جوانانے دیا تھا۔ شوالا ہم سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا میں نے اسے ٹلسنے کی کوشش کی توجوانانے اسے کہد دیا کہ اگر وہ ملنے آئے تو راناہاؤس آجائے۔ پر میں خاموش ہو گیا" ...... جوزف نے کہا۔

" یہ شوالا کون ہے اور حمہارا دوست کسیے تھا" ..... عمران نے کہا۔

" آپ سے ملنے سے پہلے کا واقف ہے اور استے طویل عرصے بعد اچانک اس ہوٹل میں آ ملا۔ میں نے تو اسے پہچانا بھی نہ تھا لیکن اس

"اوہ دیری بیڈیہ تو بہت براہوا۔وہ ڈاکٹر جہانگیر بھی ختم ہو گیا۔
اب کیا کیا جائے "..... نار منڈ نے انہمائی پر بیٹمان سے لیج میں کہا۔
" میں کیا کہہ سکتا ہوں باس بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ وہاں
کوئی اڈہ نہیں ہے ڈاکٹر جہانگیر نے غلط بیانی کی ہے "..... کراؤن نے
جواب دیتے ہوئے کہا۔

" بحس خوفناک تشدہ کے بعد اس نے زبان کھولی ہے اس سے تو غلط بیانی کا کوئی امکان نہ تھا۔لین بہرحال اب یہی ہوسکتا ہے کہ اس ڈاکٹر جہانگیر کی رہائش گاہ کی مکمل تلاشی لی جائے دہاں سے لاز ما کوئی نے کوئی کلیومل جائے گا " ...... باس نے کہا۔

" میں نے اپنے دوآد می پہلے ہی بھیج دیئے ہیں۔ میرا بھی پہی خیال تھا کہ وہاں سے ہمیں ضرور کلیو مل جائے گا"...... کراؤن نے جواب دیا۔
" اوکے ۔ وہاں سے جو رپورٹ ملے وہ تم نے مجھے بتانی ہے"۔
" ارمنڈ نے کہا اور رسیور کریڈل پرر کھ دیا۔ ابھی اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی نجا کھی۔

" بین نارمنڈ بول رہا ہوں " ...... نارمنڈ نے رسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔

" کنگ فرام دس سائیڈ"..... ووسری طرف سے سردآواز سنائی دی تو نار منڈ بے اختیار چونک پڑا۔ " بیں چیف"..... نار منڈ نے کہا۔

"نارمنڈ کراؤن پہاں کی سیکرٹ سروس کی نظروں میں آجیا ہے ۔

میلی فون کی گھنٹی بچتے ہی میز کے پیچے بیٹے ہوئے نار منڈ نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔

" بیں نارمنڈ بول رہاہوں "..... نارمنڈ نے تیز کیج میں کہا۔
"کراؤن بول رہاہوں باس جو ستبہ ڈا کٹر جہانگیر نے بتایا ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے اختیار ثابت ہوا ہے "..... دوسری طرف سے کہا گیا تو نارمنڈ بے اختیار چونک پڑا۔

"کیا کہہ رہے ہو ۔ یہ کسیے ممکن ہے "..... نار منڈ نے حیران ہو کر کہا ۔

کہا۔ "میں نے مشیزی سے مکمل چیکنگ کرلی ہے باس۔اس پورے علاقے میں کوئی انڈر گراؤنڈاڈہ موجود نہیں ہے "…… دوسری طرف سے کراؤن نے کہا۔ پاکیشیا سیرٹ سروس کو کسی طرح بھی علم نہ ہونا چاہئے۔اب اگر کراؤن ان کے ہاتھ لگ گیاتو تم سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہوگا"..... چیف کنگ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"کراؤن اور اس کے سارے ساتھی میک اپ میں ہیں ۔ میں نے اور سمتھ نے بھی میک اپ کر لیا تھا کیونکہ آپ جائے ہیں کہ یہ میری عادت ہے کہ جب مشن میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے میں فوراً میک اپ تبدیل کر لیتا ہوں ۔آپ نے جسے ہی ڈاکٹر جہانگر کا بتہ بتایا میں نے کراؤن کو ہدایت کر دی کہ وہ خود اور اپنے بتام ساتھیوں کا میک اپ بہلے کرے اور پھر مشن کا اگلامر طلہ مکمل کرے لیکن چیف کراؤن اپ بہلے کرے اور پھر مشن کا اگلامر طلہ مکمل کرے لیکن چیف کراؤن ہمارے کروپ کا انتہائی اہم آدمی ہے ۔نئے میک اپ میں وہ لوگ اسے کسی طرح بھی ٹریس نہیں کر سکتے اس لیے آپ اس کی موت کے ملک کے بارے میں نظر ثانی کریں "...... نار منڈ نے کہا۔

راحمق ہو گئے ہو ہو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تم اِس کراؤن کو زندہ رکھ کرنہ صرف خو دمر ناچاہتے ہو بلکہ ہماری پوری تنظیم کا جھ سمیت ناتمہ کرناچاہتے ہو۔ جہارا کیا خیال ہے کہ دنیا ہم کے سیرٹ ایجنٹ اور مجرم تنظیمیں جو اس عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کے ہاتھوں ختم ہوئی ہیں میک اپ کرنا نہیں جانتی تھیں ۔ مشن مکمل ہو یا نہ ہو۔ بہرحال کراؤن کو فوری طور پر ختم کر دو بلکہ تم ایسا کرو کہ کراؤن کو بلاک کر کے اس کے سارے گروپ کو فوری واری کو وری کا حکم دے دو۔ میں مہاں سے دوسرا گروپ ہوا دوں گا سے جیف

اسے فوری طور پر آف کر دوورند تم سمیت سارا کروپ بھی مارا جا سکتا ہے "...... چیف نے کہا تو نار منڈ بے اختیار کرسی ہے اچھل پڑا۔ \* کراؤن سیکرٹ سروس کی نظروں میں آ جیا ہے کیا مطلب چیف اور آپ کو کیسے اطلاع ملی است نار منڈ کے البح میں بے پناہ حرت تھی کہ چیف کو وہاں ایکریمیامیں بیٹے اطلاع کیے مل گئے۔ " میرے اپنے بھی ذرائع ہوتے ہیں ۔ تہارے وہاں پہنچنے کے بعد ظاہر ہے میں تم لو کوں سے غافل تو نہیں رہ سکتاتھا تھے جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق وہ جوزف جبے تم نے کراؤن کے ذریعے اعوا کرایا تھا اس عمران کا خاص آدمی ہے ادر جیبے کراؤن نے جوزف کو اعوا كرتے وقت كولى مارى تھي اس كا نام جوانا ہے اور جوانا ايكريمياكى مشهور پبینه ورقاتلوں کی تنظیم ماسٹر کر زکار کن تھا وہ آج کل عمران کا ملازم ہے ۔ کراؤن پہلے ایکریمیا کی ایک تنظیم نائف بلیڈ کا سر گرم کار کن تھا۔ نائف بلیڈ کے خاتمے کے بعد وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔جوانا نے اسے پہچان لیا تھا۔ پھرتم نے جوزف کو بھی ہلاک نہیں کیا جوزف کو بھی عمران نے زخمی حالت میں تمہارے اڈے سے برآمد کر نیا۔اس کے بعد کراؤن کی ملاش پورے شہر میں شروع کر دی گئی۔ اس کا صلیہ انہیں معلوم ہے۔ مجھے تو حبرت ہے کہ اب تک کراؤن ان کے ہاتھ سے کیسے نچ گیا کیونکہ یا کیشیا سیرٹ سروس اور یہ عمران دنیا کے خوفناک ایجنٹ ہیں ۔ جس یارٹی نے تھے کام دیا ہے اس نے تھے خاص طور پر یہ تاکید کی تھی کہ ہمارے اس مشن کا اس عمران اور

" کیں باس سیہ خدشہ میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھا اس کئے میں نے نتام احتیاطی تدا ہیر اختیار کر لی ہیں بھر بھی میں بڑی احتیاط کروں گا"..... نار منڈنے کہا۔

" تم محجے فوری رپورٹ دو۔اگر تم اس مشن پرآگے بڑھ سکتے ہو تو تصلیب ہے ورنہ محجے تم سب کو واپس بلاکر کسی دوسرے گروپ کو محیجتا پڑے گا۔ مشن کو بہرحال مکمل کرنا ہی ہے " جیف خیم ہو گیا اور نار منڈ نے بے اختیار نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور نار منڈ نے بے اختیار جھر جھری لیتے ہوئے رسیور ڈھیلے ہاتھوں سے واپسی کریڈل پر رکھ دیا کیونکہ چیف نے واپس کے سلسلے میں جو فقرہ کہا تھا اس کا مطلب وہ انجی طرح سمجھ تھا۔ چیف کے نزدیک ناکام واپسی کا مطلب موت ہی ہوتا ہے۔

"کاش یہ ڈاکٹر جہانگیر نہ مرتا" ..... نار منڈ نے ہونے چہاتے ہو نے کہا اور پھروہ کرسی سے اعظ کر کمرے میں ٹہلنے نگا اس کے چہرے پر پر بیشانی کے تاثرات منایاں تھے ۔ وہ مسلسل ٹہلتا رہا ۔ اسے اب کراؤن کی آمد کا انہمائی ہے چینی سے انتظار تھا اور پھر نجانے کتنا وقت وہ اس طرح ٹہلتا رہا کہ اچانک فون کی گھنٹی ایک بار پھر نج اٹھی اور اس فرح ٹہلتا رہا کہ اچانک فون کی گھنٹی ایک بار پھر نج اٹھی اور اس فرح جھیٹ کرر سیور اٹھا لیا۔

"نار منڈ بول رہا ہوں "..... نار منڈ نے اس بار تیز لیج میں کہا۔
"کراؤن بول رہا ہوں چیف".... دوسری طرف سے کراؤن کی آواز سنائی دی ۔

نے انہائی غصیلے لیج میں کہا۔ " بیں چیف آپ کے حکم کی تعمیل ہو گی "..... نار منڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

اس بارچیف نے کہا۔ اس بارچیف نے کہا۔

" ڈا کر جہانگر نے زبان کھولنے سے اٹکار کر دیا تھا اس لئے اس پر تشدہ کرنا پڑا۔ تشدہ کے بعد اس نے زبان کھول دی لین وہ اس تشدہ کے بعد زندہ ندرہ سکا۔ ابھی آپ کی کال آنے سے پہلے کراؤن کی کال آئے ہے کہ جو علاقہ ڈا کر جہانگر نے بتایا ہے وہاں کوئی اڈہ نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے مشیزی کی مددسے پوراعلاقہ اچی طرح چیک اس کا کہنا ہے کہ اس نے مشیزی کی مددسے پوراعلاقہ اچی طرح چیک کرلیا ہے۔ اب میں نے اسے کہا ہے کہ وہ ڈا کر جہانگر کی رہائش گاہ کی کہن مکمل ملاشی لے شاید وہاں سے اس بارے میں کوئی کلیو مل جائے درنہ تو ہمارے لئے مشن مکمل کرنا ناممن ہو جائے گا" ..... نار منڈ

" یہ تو تم نے اچی خبر نہیں سنائی ایسی معلومات لکھ کر رہائش گاہوں میں نہیں رکھی جاتیں۔ تم ایسا کرو کہ ایئر فورس کے ڈیفنس ونگ میں کسی آدمی کوٹریس کرو۔اس ونگ کے پاس اس بارے میں لقیناً معلومات موجو دہونگیں لیکن اب تم سب نے انہائی محاط رہنا ہے کیونکہ ڈاکٹر جہانگیر کے اعوا کے بعد اس کی تلاش بقیناً کی جائے گی "……کنگ نے کہا۔

نارمنڈنے کہائے

" لیں باس وہ اس کام میں ماہر ہے اسی لئے تو میں نے اس سے رابطہ کیا ہے "…… کراؤن نے جواب دیا۔

"معاوضه كتناطح كياب "..... نارمنڈ نے پوچھا۔

"ایک لاکھ ڈالر معاوضہ طے ہوا ہے۔ میرے پاس سپیٹل گارنیٹڈ چکی بک موجود تھی ۔ چتانچہ میں نے اسے ایک لاکھ ڈالر کا چکی دے دیا ہے اور اس نے اسے فون پر بنک سے کنفرم بھی کر لیا ہے لیکن آپ جائتے ہیں کہ نقشہ پڑھنے کے بعد یہ چکی میں ساتھ ہی لے آئ گاسی لئے میں نے ایک لاکھ ڈالر پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا"......

"اوے ہر طرف سے محتاط رہ کر کام کرنا اور نقشہ پڑھوا کر تم نے سیدھا میرے پاس آنا ہے۔ میں منہارا منتظرر ہوں گا"..... نار منڈ نے کما۔

" کیں باس" .... دوسری طرف سے جواب دیا گیااور نار منڈ نے او کے کہہ کر رسیور رکھ دیا ۔ وہ سجھ گیا تھا کہ کراؤن اپن عادت کے مطابق نقشہ پڑھوالینے کے بعدا سی ماہر کو ہلاک کر کے وہ چکی اس سے واپس لے آئے گا۔

" تم جیسے فہین آدمی کا خاتمہ تنظیم کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہوگا کراؤن لیکن میں کیا کروں چیف اپنی بات پر بضد ہے "۔ نارمنڈ نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔وہ شروع سے ہی کراؤن کی

" میں کیا بات ہے ۔ تم خود کیوں نہیں آئے فون کیوں کیا. ہے"..... نار منڈنے تیز لیج میں پوچھا۔

" ڈاکر جہانگری رہائش گاہ پر باقاعدہ فوجی ہمرہ دے رہے ہیں۔ میں نے ساتھ والی کو تھی میں سے اندرجانے کاراستہ تلاش کر لیااور پھر میں نے پوری تفصیل سے رہائش گاہ کی تلاشی لی ہے۔ ایک خفیہ سیف میں ایک فائل ملی ہے جس میں ایک نقشہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے لیکن اس نقشے کی کوئی تفصیل موجو دنہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ نقشہ اس نقشے کی کوئی تفصیل موجو دنہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ نقشہ اس علاقے کا ہے جب ہم تلاش کر رہے ہیں۔ باہرآ کر میں نے اس نقشے کو سے بہا کہ آدی سے رابطہ کیا۔ یہ اس محکے کا خصوصی ماہر ہے۔ میں اس کی کو تھی پر گیا اور اس نے انہائی بھاری محاوضے کے عوض اس نقشے کو پوھنے کی مامی بھر لی سے حال کر رہا اور اس نے انہائی بھاری محاوضے کے عوض اس نقشے کو پوھنے کی مامی بھر لی سے حال کر رہا ہوں " سیس کراؤن نے جواب دیا۔

'' تم نے اس آدمی کے سلمنے یہاں فون کیا ہے'' ۔۔۔۔۔ نار منڈ نے ہو نے چباتے ہوئے کہا۔

" نہیں باس وہ اپنے خاص سٹڈی روم میں نقشے کو پڑھ رہا ہے جب
کہ میں علیحدہ سٹنگ روم سے فون کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کال
اس لئے کیا ہے کہ آپ میراا نظار کر رہے ہوں گے "...... کراؤن نے
جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ممهيس تقين ہے كري آدمى درست طور پر تقشر پڑھ لے گا"

نے مسرت بھرے لیجے میں جواب دیااور پھر میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ کراس نے جیب سے کاغذ نکالااور اسے کھول کر میزپر چھادیا۔ "یہ دیکھئے چیف یہ ہے نقشہ"...... کراؤن نے کہااور نار منڈ نقشے پر جھک گیا۔

" یہ اس اڈے کا اندرونی نقشہ ہے اور یہ اس اڈے کا بیرونی ممل وقوع۔ڈا کٹر جہانگیرنے اسے ہاتھ سے بنایا ہے "..... کراؤن نے کہا۔
"اس لحاظ سے تو یہ اڈہ خاصا وسیع وعریض ہے۔لیکن یہ ہے کون سا علاقہ ".... نار منڈ نے نقشے کو عور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

" یہ یا کیشیا کے جنوب مشرق میں ایک پہاڑی سلسنہ ہے جب بالون بهارى سلسله كها جاتا ہے - بدانتهائى دشوار كزار بهاوى سلسله ہے اور یہاں اس بورے بہاڑی سلسلے کے کرد چھوٹی جیمٹی فوجی جھاؤنیوں کے ذریعے سرکل بنایا گیاہے اور چوٹیوں پرایئر فورس کے چیکنگ اڈے اور یوائٹنس ہیں ۔ پہاڑی سلسلے کے اندرامیہ داوی بھی ہے جیبے بالون ویلی کہا جاتا ہے اس بالون ویلی میں انتہافی مدید ترین مرائل یوائنگ بنایا گیا ہے سیہاں اس قدر جدید میزائل نصب کیے کئے ہیں کہ جن کی رہنے بے صدوسیع ہے اور یہ کمپیوٹرائز کر را ڈار ہے منسلک ہیں ۔ جیسے ہی ایک مضوص رہینج میں کسی قسم کا کوئی جہازیا ہملی کا پٹر داخل ہو تا ہے یہ میزائل پلک جھیکئے میں اسے ہٹ کر وہیتے ہیں ۔ کسی قسم کی یو چھ کچھ کا تکلف ہی نہیں کیا جاتا ہے ... کر اون نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

ذہانت کا قائل تھا اور کراؤن نے جس طرح نقشے کو پڑھنے کے لئے فوری طور پر ماہر کو ڈھو نڈھ نکالا تھا۔ حالانکہ وہ ساں اجنبی تھا اس سے بھی وہ بے حد متاثر ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگریہ مسئلہ اس کے سلمنے ہو تا تو شاید وہ بھی اتی جلدی اس نقشے کو نہ پڑھوا سکتا لیکن اب وہ جیف کے حکم پر مجبور تھا کیو نکہ چیف کی حکم عدولی کا مطلب اس کی اپن موت بھی ہو سکتی تھی اور وہ کراؤن کی زندگی کے لئے لینے آپ کو اپن موت بھی ہو سکتی تھی اور وہ کراؤن کی زندگی کے لئے لینے آپ کو ہلاک نہ کراست تھا۔ پھر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی ۔ دستک دینے کایہ خصوصی انداز چو نکہ کراؤن کا تھا اس لئے وہ سمجھ گیا کہ دستک دینے والا کراؤن ہی ہے ۔وہ کرسی پر سیدھا ہوا اور اس نے میر کی دراز کھول دی جس میں سائیلنسر لگا مشین پیٹل اور اس نے میر کی دراز کھول دی جس میں سائیلنسر لگا مشین پیٹل موجو دتھا۔

" گڈ لک چیفِ نقشہ صحح پڑھا گیا ہے اور اب پاکیشیا کا یہ انہائی خفیہ اڈہ ہمارے سلمنے آگیا ہے "...... کراؤن نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔

" بید سب حمہاری ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے کراؤن "..... ثار منڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"شكريه چيف آپ كي يه تعريف مير ايئ اعزاز هے"..... كراؤن

ماہر نے بتائی تھیں کیونکہ وہ کئ بار وہاں سرکاری کام کے لئے جا جکا ہے "...... کراؤن نے تقصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " لیکن ایسے آدمیوں کو کس طرح ٹریس کیاجائے گااور بھران کی جگہ ہمارے آدمی کیسے لیں گے اور بیہ مشن کس طرح مکمل ہوگا۔ بیہ تو ا نتمائی مشکل مشن ثابت ہو رہا ہے۔مراتو خیال تھا کہ جگہ لو کیٹ ہونے کے بعد کوئی مسئلہ نہ ہوگا اور ہم اندر داخل ہو کر اپنا کام آسانی سے مکمل کرلیں گے "..... نارمنڈ نے ہونٹ مینجیتے ہوئے کہا۔ " ہمیں ناکا گی ایئر پورٹ کا محاصرہ کرنا ہو گا۔ وہاں سے ان لو گوں کو چمک کرنا ہو گاجو روزانہ آتے جاتے ہیں ۔ پھران میں سے اپنے مطلب کے دو تبین آدمی منتخب کرنے ہوں گے ۔اس کے ساتھ ساتھ ناکا گی ایر بورٹ پر موجو د چیکنگ مشیزی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہونگیں بھران منتخب شدہ افراد کو بکڑ کر ان سے معلومات حاصل کی جائیں گی اس سے بعد ان سے روپ میں اڈے میں جا کر مشن مكمل كرنابوگا"..... كراؤن نے جواب ديتے ہوئے كہا۔ " لیکن یہ تو بہت طویل کام ہے اس کام میں تو کافی عرصہ لگ جائے گااور سیکرٹ سروس ہمارے پتھے لگ چکی ہے "..... نار منڈ نے کہا تو کراؤن ہے اختیار اچھل پڑا۔ " سيرث سروس بهادے پيھے کيا مطلب سية آپ کيا که رہے ہیں "...... کراؤن نے انتہائی حیرت بھرے کیجے میں کہا۔ "أبھی چیف کی کال آئی تھی ۔اس کے یہاں اپنے ذرائع ہیں ۔ان

" دیری بیڈ بھر تو اس بالون پہاڑی سلسلے میں داخل ہو تا ہی مسئلہ بن جائے گا ۔ دہاں سے زیروون کو کسے چرایا جاسکے گالین تم نے پیر معلومات کہاں ہے حاصل کرلیں "..... نارمنڈنے کیا۔ " پیہ معلومات بھی اسی ماہر ہے ملی ہیں وہ محکمے کی طرف ہے کئی بار وہاں جا حیا ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس میں داخل لیسے ہوا جا سکتا ہے تو اس کے لئے میں نے جو پروگرام بنایا ہے وہ فول پروف ہے۔اس نقشے کے مطابق اس آڈے میں داخل ہونے کا راستہ اس میزائل ہوائنٹ کے پاس ہی ہے۔اس اڈے میں کام کرنے والے لامحالہ جب شہر جاتے ہوں گے تو اس اولے کی ٹرانسپورٹ پر جاتے ، موں گے اور اس طرح جب وہ اندر جانے کے لئے وہاں پہنچتے ہوں گے تو اس اڈے پر پہنچنے ہوں گے۔ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق ٹرانسپورٹ کے لئے ایئر فورس کے خصوصی بڑے ہملی کا پٹر استعمال کیے جاتے ہیں جن میں ایسی مشیزی خصوصی طور پر نصب کی کئی ہے جن کی وجہ سے کمپیوٹرائز میزائل راڈار انہیں چنک نہیں کر سکتا ۔ بیہ خصوصی ہیلی کاپٹر ایئر فورس کے ایک خصوصی اڈے ناکا گی سے جاتے ہیں ۔ بحس شخص نے اس اڈے کے اندر جانا ہو تا ہے وہ ٹاکا گی پہنچ جا تا ہے جہاں اس کی انتہائی سخت ترین چیکنگ ہوتی ہے پھر اسے ایک خصوصی کار ڈ جاری کیا جاتا ہے۔ بھروہ اس ہملی کا پٹر پر سوار ہوتا ہے اور وہاں سے اڈے پرجاتا ہے۔اس طرح وہاں سے ہر آنے والے کی بھی اسی طرح چیکنگ ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں بھی مجھے اس

" وہ مرا نہیں ہو گا ہے ہوش پڑا ہو گا اور اسے وہاں سے زخمی حالت میں برآمد کر لیا گیا".... نار منڈ نے کہا۔

"لیکن باس انہیں کسیے معلوم ہوا ہوگا کہ وہ وہاں ہے"۔ کراؤن زکرایہ

"اہے ہوش آگیاہو گاوہاں فون موجو دتھااس نے کال کر دی ہوگی اب اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے بہرحال اب سیکرٹ سروس ہمارے پیچھے لگ حکی ہے بلکہ زیادہ درست طور پر فی الحال وہ جہارے پیچھے سے ۔ لامحالہ اسے ڈاکٹر جہانگیر کے اعواکی اطلاع بھی مل حکی ہوگی اور ڈاکٹر جہانگیر کے اعواکی اطلاع بھی مل حکی ہوگی اور ڈاکٹر جہانگیر اس ادار ہے میں کام کرتا رہا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ

سے اسے اطلاع ملی ہے کہ جوزف جبے تم اعوا کر کے لائے تھے ایک تتخص على عمران كالملازم تهااور على عمران يا كبيشيا كاخو فناك سيكرث المجنث ہے اور پاکیشیا سیرٹ سروس کے لئے کام کرتا ہے اور جوزف کو ہمارے خصوصی اڈے ہے وخی حالت میں برآمد کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ وہاں موجو د دوسرے ایکری جیے تم نے کولی مار دی تھی اس کا نام جوانا ہے ۔وہ ایکریمیا کے خوفناک پیشے ور قاتلوں کی مشہور منظیم ماسٹر کرز کا رکن تھا اور اب وہ عمران کا ملازم ہے۔ اس نے مجہیں پہچان لیا کیونکہ تم پہلے نائف بلیڈ میں کام کرتے تھے اس طرح حمهارا حلیہ عمران تک چہنے گیا ہے اور اب عمران اور یا کیشیا سیر ف مروس بورے دارالحکومت میں حمہیں مکاش کرری ہے۔ یہ تو تم نے ملك اب كرياتها اس كئ اب تك تم ان كى نظروں سے يج رہے ورینه شاید حمهس انتاکام کرنے کی بھی مہلت بند ملتی "..... نار منڈ نے جواب دیا تو کراؤن کی آنگھیں حبرت سے چھیلتی جلی گئیں ۔

"اوہ ویری بیڈ باس سیہ تو واقعی بے حد براہوا۔ مجھے اگر ذرا بھی اس بات کا خیال ہو تا تو ہم جو زف کو اس انداز میں کبھی اعوا نہ کرتے لین جو زف تو ہلاک ہو چکاتھا۔ میں نے خو داس کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی چروہ کیسے زندہ ہو گیا"...... کراؤن نے حیرت بھرے لیجے میں کہا۔ "تم نے کس طرح تصدیق کی تھی "..... نار منڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

" باس جب آپ نے جوزف کی ہلاکت کا حکم دیا تو آپ کے جانے

تھوڑی دیر بعد درازہ کھلا اور سمتھ اندر داخل ہوا لیکن فرش پر پڑی کراؤن کی لاش دیکھ کر وہ حیرت کی شدت سے اچھل پڑا۔
" یہ ۔ یہ کیا۔ کراؤن کو یہ کیا، ہوا"..... سمتھ نے انتہائی ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

"کراؤن سیرٹ سروس کی نظروں میں آگیاتھا اس کے جیف نے اس کی فوری ہلا کت کاحکم دیا تھا۔ تم ابیبا کرو کہ اس کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤاور اس کا چرہ بگاڑ کر سٹور میں ڈال دواب ہم نے بھی فوری طور پریہ کو تھی چھوڑ دین ہے "...... نار منڈ نے کہا تو سمتھ نے اشبات میں سر ہلا یا اور پھر جھک کر اس نے فرش پر پڑی ہوئی کراؤن کی لاش کو گھسیٹ کر اٹھا یا اور پھر کا ندھے پر لاد کر وہ تیزی سے مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔

" تم جسے زہین آدمی کو اپنے ہاتھ سے گولی مارنے پر مجھے ہمسینہ افسوس رہے گاکراؤن لیکن ہم جس حکر میں چھنسے ہوئے ہیں اس میں الساہی ہوتا ہے ۔ اس نار منڈ نے ہاتھ بڑھا کر فون کا رسیور اٹھاتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" کیں " ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آوازسنائی دی۔ " نار منڈ بول رہا ہوں " ...... نار منڈ نے تیز لیج میں کہا۔ " یس چیف میں جیکب بول رہا ہوں " ..... دوسری طرف سے بول رہا ہوں " ..... دوسری طرف سے بول کے انتہائی مؤد بانہ لیج میں کہا۔ وہاں کی نگرانی بھی کریں "...... نار منڈنے کہا۔
"آپ نے فکر رہیں چیف آپ نے اچھا کیا تھے بنا دیا ۔ اب میں
پوری طرح محاط روں گا"..... کراؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" حہارا گروپ کہاں ہے".... نار منڈ نے پوچھا۔
" اپنے ہیڈ کوارٹر میں موجو دہے کیوں"..... کراؤن نے چونک کر

" ولیسے ہی پو چھاتھائیکن کراؤن ایک اور مجبوری بھی ہے "۔ نارمنڈ نے کھلی دراز میں موجو د سائیلنسر لگے مشین پیٹل کے دستے پر ہائتے رکھتے ہوئے کہا۔

"جبوری کمیسی مجبوری" ...... کراؤن نے حیران ہو کر پو چھا۔
"چیف نے مہماری موت کا حکم سنا دیا ہے " ...... نار منڈ نے کہا اور
کچر اس سے پہلے کہ کراؤن کچھ سجھتا نار منڈ نے ہاتھ او نچا کیا ۔اس کے
ساتھ ہی کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی کراؤن کے حلق سے
تیز چیج نُکلی اوروہ کرسی سمیت الیف کر پیشت کے بل فرش پر گرااور چند
گمچے تؤینے کے بعد ساکت ہو گیا۔ نار منڈ نے ایک طویل سانس لیا اور
کچر ٹیبل پر موجو دانٹر کام کار سیور اٹھا کر اس نے اس کے دو نمبر پریس
کر دیئے۔

" سمتھ بول رہاہوں "......رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے سمتھ کی آواز سنائی دی ۔

، سمتھ میرے دفتر میں آجاؤ"..... نار منڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا

"نارمنڈ بول رہا ہوں چیف "...... نارمنڈ نے کہا۔ " بیں کیارپورٹ ہے "..... دوسری طرف سے سرد لیج میں پو چھا گیا۔

"آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ کراؤن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دی ہے اور اس کے گروپ کو واپسی کا حکم دے دیا ہے۔ "..... نار منڈنے کہا۔

اس اوکے مشن کے بارے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے ۔....اس بار گنگ نے مطمئن نیجے میں یو چھا۔

"کراؤن نے اپنی موت سے پہلے اس مشن میں خاصا کام کر لیا تھا۔
اس نے مجھے تفصیلی رپورٹ دی ہے " … نار منڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کراؤن کے ڈا کر جہانگیری رہائش گاہ سے نقشہ حاصل کرنا اور پھر فوجی ماہر سے اسے پڑھوانے کے ساتھ ساتھ اڈے کے بارکے میں متام تفصیلات بھی جو کراؤن نے اسے بتائی تھیں مدر ایر

"اس کا مطلب ہے کہ بیہ مشن خاصا مشکل ہے"...... کنگ نے واب دیا ۔

بواب دیا ۔ اس میں چیف سے واقعی مید انتہائی مشکل ہے " ..... "نار منڈ نے نواب دیا ۔ استعمال میں مشکل ہے " ..... "نار منڈ نے

" لیکن جس پارٹی سے ہم نے مشن بک کیا ہے اس نے کہا تھا کہ یہ آسان سامشن ہے اس کیے میں نہیں لیا آسان سامشن ہے اس کے میں نے اس سے زیادہ معاوضہ بھی نہیں لیا

"پھیف باس کے حکم پر کراؤن کو موت کی سزا دے دی گئی ہے۔
کیونکہ وہ بہاں سیرٹ سروس کی نظروں میں آگیا تھا اس لئے اب
گروپ کاچیف جمہیں بنایاجاتا ہے "...... نار منڈ نے کہا۔
"بیس باس "..... جیک کی آواز سنائی دی ۔

"اور چیف باس نے تو سارے کروپ کے خاتے کا حکم دے دیا تھا الین میری خصوصی سفارش پر باتی گروپ کی جان بخشی کر دی گئی ہے لیکن میری خصوصی سفارش پر باتی گروپ فوری طور پر ملک چوڑ لیکن ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ پورا گروپ فوری طور پر ملک چوڑ دے اس لئے تم فوری طور پر واپس جانے کے انتظامات کر واور اگر تمہیں عام سروسز میں سیٹیں نہ ملیں تو چارٹر ڈ طیارے کے ذریعے پہلے کافرستان جاؤاور پھر وہاں سے ایکر یمیا جلے جاؤلین آج رات سے پہلے کافرستان جاؤاور پھر وہاں سے ایکر یمیا جلے جاؤلین آج رات سے پہلے تم سب کو یماں سے چلا جانا چاہئے "...... نار منڈ نے کہا۔

" تو کیا مشن ختم کر دیا گیا ہے چیف "...... جیب نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

''نہیں چیف وہاں سے کوئی اور گروپ یہاں بھیجے گا تب تک مشن رکوئی کام نہیں ہوگا''……نار منڈ نے کہا۔ ''

شمیک ہے چیف ۔ حکم کی تعمیل ہوگی ۔۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے جیب نے کہا اور نار منڈ نے او کے کہد کر کریڈل دبایا اور پھرہا تھ اٹھا بیا جب ٹون آنے لگی تو اس نے تیزی سے ہنبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔۔
دیئے۔۔

" بیں " ..... کنگ چیف کی بھاری آواز سنانی دی ہے

چیف کنگ نے آج سے پہلے کہمی ایسی بات نہ کی تھی لیکن بہر حال وہ جانتا تھا کہ چیف ہو حکم دے اس کی فوری تعمیل بھی چاہتا ہے اس کے وہ اب سمتھ کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس کے آنے پر وہ فوری طور پر کافرستان جانے کا پروگرام بناسکے۔

کین اب اس مشن کی تفصیلات سننے کے بعد اور پاکیٹیا سیرٹ سروس کے بھی پیچھے لگ جانے کے بعد میں اس مشن پر مزید کام نہیں کر ناچاہتا۔ میں اس پارٹی کو اس کا معاوضہ واپس کر دوں گا۔ تم ایسا کرو کہ سمتھ کے ساتھ فوری طور پر کافرستان پہنچ جاؤ فوراً۔ اور وہاں میں کال کا انتظار کرو"..... کنگ نے تیز لیج میں کہا۔
" تو کیا آپ مشن چھوڑ دیں گے "..... نارمنڈ نے حیران ہوتے

"ہاں میں نے مش چھوڑ وینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اپنے گروپ
کو صریحاً ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتا ۔ مجھے یہ مشن کافر ستان سے ملا تھا۔
میں جہارے پہنچنے سے پہلے پارٹی سے بات کر لیتا ہوں ۔ بھر جہاری
کال آنے پر میں تمہیں مزید احکامات دے دوں گا۔ ہو سکتا ہے اس
پارٹی سے یہی بات طے ہو جائے کہ اس نے جتنا معادضہ دیا ہے اس
کے عوض جو معلومات کراؤن نے حاصل کی ہیں وہی اسے پہنچا دی
جائیں "……کنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ٹھسکی ہے چیف جیسے آپ کا حکم۔ ہم تو آپ کے حکم کے پابند یں "..... نار منڈنے کہا۔

ہیں "..... نار منڈ نے کہا۔
" میرے حکم کی فوری تعمیل کرو اور سمتھ سمیت پاکیشیا چھوڑ
دو"..... دوسری طرف سے کہا گیااور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا
نار منڈ نے ایک طویل سانس لیااور رسیور رکھ دیا۔اس کے چہرے پر
حیرت کے ساتھ ساتھ شدید الحمن کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیونکہ

لمحوں کے بعد ایک اور نسوانی آواز سنائی دی ۔بولنے والی کا لہجہ بتا رہاتھا کہ وہ عمران سے نہ صرف انھی طرح واقف ہے بلکہ خاصی ہے تکلف بھی ہے۔۔

" میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ تم کنگ ڈان سے شادی نہ کرولیکن تم باز نہیں آئی ۔اب بیوہ ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ"۔عمران نے اسی طرح انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا تو سلمنے بیٹھے ہوئے بلک زیرو کے چرے پرانتہائی حرت کے تاثرات ابحرآئے۔

" کیا۔ کیا گہر رہے ہو۔ کیا تم پاگل تو نہیں ہوگئے"..... اس بار دوسری طرف سے چیختے ہوئے کہا گیا۔

" میں پاکل نہیں ہوا۔ تہارا شوہر کنگ ڈان پاکل ہو گیا ہے جس نے پاکیشیا کے خلاف ایک انہائی اہم مشن حاصل کیا اور پھراس پر کام کرانے کے لئے اپنا گروپ بھی بھجوا دیا اور نہ صرف گروپ بھجوا دیا بلکہ اس کے آدم میوں نے میرے دوساتھیوں کو شدیدز خی بھی کر دیا اور وہ مرتے مرتے بچے ۔ اس کے علاوہ پاکیشیا کے ایک اہم سائنس دان ڈاکٹر جہانگیر کو بھی انہوں نے بلاک کر دیا اور تم اچی طرح جانتی ہو کہ میں لینے ملک کے بارے میں کیسے حذ بات رکھتا ہوں "...... عمران کا ہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا۔

اجہ اور زیادہ سردہو گیا۔
" نہیں کنگ الیما نہیں کر سکتا۔ وہ مہیں اچی طرح جان ہے۔
اسے معلوم ہے کہ پاکیشیا کے خلاف مشن کے کر وہ حقیقتاً اپن موت
کے پروانے پر ہی دستظ کرے گا۔ مہیں یقیناً کسی نے غلط اطلاع

عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا بلکی زیرواحترامًا اعظے کر کھڑا ہو گیا۔

"بیٹھو" بیٹھو" کے سنجیدہ لیجے میں کہااور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔اس کے چہرے پر گہری سنجید گی طاری تھی۔ پھراس سے پہلے کہ بلکی زیرواس سلسلے میں کوئی بات کر تا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون اپنی طرف کھ کایااور تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔
" لیس وائٹ روز کلب" ...... دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

" پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں لیڈی روز سے بات
کراؤ".....عمران نے اسی طرح سنجیدہ لیجے میں کہا۔
"بیس سرہولڈآن کریں"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔
"بیل روز بول رہی ہوں ۔آج کیسے فون کیا عمران"...... چند

ہے"..... بلکی زیرونے کہا۔

" ہاں وہی سلسلہ ہے ۔ یہ ایکریمیا کے مشہور کنگ کروپ کے لوگ تھے ۔ انہوں نے جوزف کو اعوا کیا اور جوانا کو اپنی طرف سے ہلاک کر دیا ۔ وہ جوزف سے فائل کے بارے میں پوچھتے رہے ۔ ان کا یہاں چیف نارمنڈ تھا۔ نارمنڈ اور اس کاساتھی سمتھ پکڑے گئے ۔ان سے بیہ سب معلوم ہوا ہے سیدیہاں زیرو ون میزائل کے اڈے سے فارمولا حاصل کرنے کے لئے کام کر رہے تھے ۔ پھر کنگ کو جب پیر اطلاع ملی کہ کراؤن میری نظروں میں آگیا ہے تو اس نے کراؤن کو کولی مروا دی ۔لیکن اس دوران وہ کراؤن ڈاکٹر جہانگر کو اغوا کر کے اس سے معلومات حاصل کرتارہا۔ ڈا کٹر جہانگیرنے جان دے دی لیکن ا نہیں اڈے کا اصل محل وقوع نہ بتایا۔ لیکن کراؤن نے ڈا کٹر جہانگیر کی رہائش گاہ کی تلاشی لے کر ایک فائل برآمد کر لی جس میں ڈا کٹر جہانگر نے اوے کا نقشہ بنایا ہوا تھا۔ کراؤن نے حغرافیکل سروے کے ا مک ماہر کو بھاری رقم کالا کچ دے کروہ نقشہ پڑھوالیااور اس سے باتی معلومات بھی حاصل کر لیں بھراس ماہر کو گو لی مار دی ۔لیکن بھر کنگ نے کراؤن کے سارے گروپ کی واپسی کاحکم دے دیا کہ وہ نیا گروپ تھیجے گا۔ پیراس نے نارمنڈ اور سمتھ کو بھی فوری طور پر واپس آنے کا کہہ ویا کہ وہ اب یہ مشن چھوڑ رہاہے "..... عمران نے کہا۔ "ليكن يه كنگ آب كاليسيد واقف ب" ..... بليك زيرون كها ـ سي دراصل گريٺ لينڙ کا باشنده ہے۔اس کا کلب تھا اور ميري اس

پہنچائی ہے "……روز نے انتہائی پر بیشان کیجے میں جو اب دیا۔ " اطلاع درست ہے ۔ اس لئے کہ میں سنے اس کے گروپ کے دو اہم آدمیوں کو پکر لیا ہا لیب کا نام نارمنڈ ہے اور دوسرے کا نام سمتھ ہے ان سے تھے یوری تقصیل کاعلم ہوا ہے۔ باقی کروپ واپس جا جکا تھا ور نہ میں اسے بھی گر فتار کر لیتا۔ انہوں نے تھے جو تفصیلات بتائی ہیں اس کے مطابق کنگ نے یہ مشن کافرستان ہے بک کیا ہے کو اس نے یہ اطلاع ملتے ہی کہ تھے اس کے مشن کا علم ہو جا ہے اپنے اہم ترین آدمی کراؤن کا خاتمہ کرا دیا اور پورے گروپ کو مشن چھوٹہ کر والیس جانے کا حکم دے دیا ۔ لیکن اس دوران میرے آومی زخمی جسی ہوئے اور پا کیشیا کا ایک اہم سائنس دان بھی ہلاک ہوا۔اس کا خمیازہ تو بہر حال کنگ کو بھگتنا ہی پڑے گا'۔۔۔۔۔ عمران نے جواب دیا۔ "اوہ اوہ کے بیر کسیے ہو سکتا ہے کہ وہ حمہارے ملک کے خلاف کوئی کتیں کے میں اس سے بات کرتی ہوں "...ه دوسری طرف سے ا نتہائی پر بیشان سے کہتے میں کہا گیا۔

" میری اس سے بات کراؤروز "…… عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔

"مصکی ہے تم پانچ منٹ بعد مجھے دو بارہ فون کرومیں اس دوران معلوم کرتی ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے بقین ہے کہ ضرور کوئی غلط فہی ہوئی ہے "……روزنے کہا تو عمران نے بغیر کچھ کھے رسیور رکھ دیا۔ " یہ وہی جوزف اور جوانا والا سلسلہ ہے لیکن ڈاکٹر جہانگیر کون " یہ وہی جوزف اور جوانا والا سلسلہ ہے لیکن ڈاکٹر جہانگیر کون

" بیں سر" ..... دوسری طرف سے اس بار انتہائی مؤد بانہ کیج میں ماگیا۔

، میلو روز بول رہی ہوں "..... چمد کموں بعد لیڈی روز کی آواز بنائی دی سند

"وہ تہمارے شوہر نامدار کا ستیہ حپلا"...... عمران نے کہا۔
" ہاں میں نے اسے فوری طور پر بلا لیا ہے۔ لو کرو اس سے بات "...... دوسری طرف سے لیڈی روز نے کہا۔
" ہمیلو کنگ ڈان بول رہا ہوں "...... چند کمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔
" آواز سنائی دی۔

" ڈان طلوع ہونے کو کہتے ہیں ۔غروب ہونے کو کیا کہتے ہیں ۔ یہ محجے بنا دو تا کہ جب کنگ عزوب ہو تو کم از کم محجے اس کا یہ نام بھی آیا ہو"......عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔

" تہارا غصہ بجا ہے عمران ۔ بھے سے واقعی انہائی بھیانک غلطی ہوئی ہے لیکن پہلے میری بات سن لو پھر تم جو چاہے تھے سزا دے وہنا۔ تہارے بھے پر بے حداحمانات ہیں اس لئے تھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا"…… دوسری طرف سے معذوت بھرے لیج میں کہا۔

" حالات محجے معلوم ہیں اس لئے انہیں دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے ۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو ناں کہ بحب مہیں اطلاع ملی کہ محجے حمہارے اس مشن کے بارے میں اطلاع مل کی تو تم نے مشن واپس کے لیا۔ اگر محجے اطلاع نہ ملتی تو تم رقم کی خاطریا کیشیا کے خلاف کام

سے ملاقات رہی تھی سہماری الیب کلاس فیلوروز میری تھی ساس کا چیا لار د تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی جا ئیدا داور خطاب بھی روز کو مل گیا۔ روز نے بھرا کیا کلب کھول نیا۔ پھر تھیے اطلاع ملی کہ روز اور کنگ کی شادی ہو رہی ہے تو میں نے روز کو حقیقاً اتہائی پر خلوص منثورہ دیا کہ وہ اس سے شادی مذکرے کیونک اس وقت تک کنگ ایک کینگسٹر بن جیاتھا ۔ لیکن اس کی سر کر میاں ایکریمیا اور کریٹ لینڈ تک ہی محدود تھیں ۔اس سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اسے معلوم ہے کہ میں یا کیشیا سیرٹ سروس کے لئے کام کرتا ہوں ۔ پھر تھے اطلاع ملی کہ گنگ نے بین الاقوامی تنظیم قائم کر لی ہے تو میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر کبھی اس نے پاکیشیا کے خلاف کوئی مشن لیا تو پھر میں پرانے تعلقات کا لحاظ مذکروں گا۔اس نے بھے سے وعدہ کیا کہ وہ الیمانه کرے گاجب کہ اب اس نے کافرستان کی کسی یار فی کے کہنے پر یا کیشیا کے خلاف کسی لے لیا ہے "..... عمران نے مختصر انداز میں بات کرتے ہوئے کہا تو بلک زیرونے اشبات میں سربلا دیا۔عمران نے گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر رسیور اٹھا کر تیزی سے تنبر ڈائل

"روز کلب"..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی ۔

" پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں لیڈی روز سے بات مراؤ".....عمران نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔

" وہ فائل ممہارے پاس ہے"..... عمران نے پوچھا۔ " نہیں وہ میں نے پارٹی کے حوالے کر دی تھی"..... کنگ سنے جواب دیا۔

محجے مہاری عادت کا علم ہے کہ تم مشن کے کاغذات کا ریکارڈ رکھتے ہو ۔ تم نے بقیناً اس فائل کی کاپی بھی اپنے ریکارڈ میں رکھی ہوگی ".....عمران نے کہا۔

تہاں اس کی کاپی میرے پاس موجو دہے "..... کنگ نے جواب

"سنو کنگ میرے دونوں ساتھی شدید زخی ہوئے ہیں اور مرتے مرتے بیچ ہیں ۔اس کے علاوہ ایک اہم ترین سائنس دان بھی ہلاک ہوا ہوا ہے اور تم میرے اصولوں کو جانتے ہو لیکن تم نے مشن کی فوری والیسی کا حکم دے کر نرمی کی گنجائش پیدا کرلی ہے۔اس لئے اگر تم اس فائل کی کاپی مجھے بھجوا دو اور ساتھ ہی اس پارٹی کے بارے میں تفصیلات بھی بتا دو جس نے اس فائل کے لئے تمہیں ہائر کیا ہے "

کرتے ہے "..... عمران نے سرد کھے میں کہا۔
" نہیں یہ بات نہیں ہے۔ا بکر یمیا کی ایک مجرم تنظیم کے رکن شوالا کے پاس ایک فائل تھی ۔ مجھے کافرستان کی طرف سے ہائر کیا گیا کہ میں اس شوالا سے وہ فائل حاصل کروں سبحتانچہ میں نے شوالا کو پکڑ لیا۔ شوالا نے دہ ایک اس نے نامال کا کہ میں اس شوالا نے دہ ایک اس نے نامال کو سبحتانچہ میں نے شوالا کو پکڑ

لیا۔ شوالا نے بتایا کہ اس نے فائل پاکیشیا میں کسی سیاہ فام ایگری حسنی جوزف کو دے دی ہے۔ اس نے بتایا کہ طویل عرصہ پہلے جوزف بھی جرائم میں اس کا ساتھی تھا اور اب وہ پاکیشیا میں مستقل

سیٹل ہو گیا ہے ۔ اس نے کسی رانا ہاؤس کا متبہ بتایا ۔ میں نے اپنا گروپ وہاں بھیجا تاکہ اس جوزف سے وہ فائل حاصل کی جائے ۔ تھے

حقیقتاً یہ علم نہ تھا کہ جو زف عمہاراساتھی ہے اور نہ ہی اس بات کا علم تھا کہ رانا ہاؤس سے حمہارا بھی کوئی تعلق ہے سپتنانچہ میرے آدمیوں

نے وہاں ریڈ کیا تو جوزف کو انہوں نے اعوا کر لیا اور وہاں موجود

دوسرے حسبتی کو انہوں نے روکنے کے لئے اس پر فائر کھول دیا ۔ پھر محمد سالیں میں ایس میں

محجے اطلاع ملی کہ شوالانے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔اس نے فائل

یہاں ایکریمیا میں ہی ایک بیکری کے مالک کے پاس رکھی تھی۔ وہ پیری محصل کے ایک بیکری کے مالک کے پاس رکھی تھی۔ وہ

فائل محصے مل کئی تو میں نے نار منڈ کو کہہ دیا کہ وہ واپس آ جائے ۔اس وقت محصے اطلاع مل گئی کہ جو زف اور جو انا کا تعلق عمہار نے ساتھ تھا

جبکہ کراؤن ہے حد تیزاور فعال کام کرنے والا آدمی تھا۔اس نے اس

دوران کسی ڈاکٹر جہانگیر کا بتہ حلایا اور اس پر تشدد کر کے اس نے

فائل میں درج کسی میزائل اڈے کے محل وقوع کے بارے میں

کے زیرہ میزائل اڈے کے بارے میں معلوبات حاصل کرناچاہتے تھے ڈاکٹر جہانگیر سرکاری طور پراس اڈے سے متعلق نہ تھا لیکن اس نے ایک کانفرنس میں اس بارے میں معلوبات اگل دیں اور ای وجہ سے اسے ٹارگٹ بنادیا گیا۔ بہرحال کراؤن نے جو معلوبات حاصل کیں وہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئیں اس لئے پاکیشیاکا یہ اڈہ محفوظ ہو گیا ہے جہاں تک کرنل شرماکا تعلق ہو قاہر ہے کسی اور گروپ کی خدمات حاصل کرنل شرماکا تعلق ہے وہ ظاہر ہے کسی اور گروپ کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جب الیماہوگا تو بچر دیکھ لیاجائے گا ولیے ناٹران کو کہہ دو کہ وہ اس بارے میں معلومات حاصل کرتا ولیے ناٹران کو کہہ دو کہ وہ اس بارے میں معلومات حاصل کرتا دیا۔

"اس اڈے کے بارے میں مزید حفاظتی تدابیر تو اختیار کر کینی چاہئیں کیونکہ بہرحال اب یہ دشمنوں کی نظر میں آگیا ہے "..... بلکی زیرونے کہا۔

اس کی حفاظتی تدا ہیر مکمل اور فول پروف ہیں۔ میں نے چنک کر لیا ہے " ..... عمران نے کہا اور بھر اس سے پہلے کہ ان کے در میان مزید کوئی بات جیت ہوئی فون کی گھنٹی نج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

"ایکسٹو"...... عمران نے مخصوص کیجے میں کہا۔
"سلطان بول رہا ہوں عمران ہے یہاں"..... دوسری طرف سے
سرسلطان کی آواز سنائی دی ۔
"عمران کا دانش سے کیا تعلق جناب "...... عمران نے اپنے اصل

عمران نے جواب دیا۔

" یہ سب کچے میرے اصولوں کے خلاف ہے لین چونکہ میرے آدمیوں سے غلطی ہو گئی ہے اس لئے میں تمہیں فائل بھی بھوا دیا ہوں اور یہ بھی بنا دینا ہوں کہ کافرسان کی ملڑی انٹیلی جنس کے کرنل شرمانے میری خدمات ہائرگی تھیں " ...... کنگ نے جواب دیا۔

" تم نے پارٹی کے بارے میں بنا دیا ہے بین امتا ہی کافی ہے۔اب فائل بھوانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تھے معلوم ہے کہ اس فائل میں کیا ہے ۔ اب فائل بھوانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تھے معلوم ہے کہ اس فائل میں کیا ہے ۔ اب

"او کے تمہاری مرضی سبہرحال اب تو تم بھے سے ناراض نہیں ہو اور پلیزیہ بات روز کو کہہ دوجب سے تمہارا فون آیا ہے اس نے تو بھے سے آنکھیں ہی بدل رکھی ہیں "...... کنگ نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ "ہمیلو عمران کیا واقعی تم نے کنگ کو معاف کر دیا ہے "...... اسی لمحے روز کی آواز سنائی دی ۔۔

" ظاہر ہے وہ تو کرنا ہی پڑتا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کو ئین کو زبردستی ہیوہ سکتا تھا کہ کو ئین کو زبردستی ہیوہ بنا دیا جائے۔ او کے تھینک یو "...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

"فائل اگرآپ منگوالینے تو زیادہ بہتر تھا" ..... بلیک زیرونے کہا۔
"اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ نار منڈ سے محجے اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ اس فائل میں صرف ڈاکٹر جہانگیر کے بارے میں تفصیلات تھیں۔وہ اس فائل سے ڈاکٹر جہانگیر کو چیک کر بارے میں تفصیلات تھیں۔وہ اس فائل سے ڈاکٹر جہانگیر کو چیک کر

" ڈاکٹر جہانگیر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کی ہلاکت کی اطلاع وزارت سائنس کو دے دی گئ تھی کیونکہ تھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر جہانگیر کا براہ راست کوئی تعلق زیرو میزائل اڈے سے نہیں تھا۔ الستہ انتہائی ضرورت کے تحت انہیں وہاں کے لئے ہائر کر لیا جاتا تھا اور وہ زیادہ تراپی رہائش گاہ میں بی ہوئی لیبارٹری میں ہی کام کرتے رہتے وہ زیادہ تراپی رہائش گاہ میں بی ہوئی لیبارٹری میں ہی کام کرتے رہتے تھے "...... عمران نے کہا۔

" بحس لاش کی تم بات کر رہے ہو وہ ڈا کٹر جہانگیر کی نہیں ہے۔
الستہ اس پر ڈا کٹر جہانگیر کا میک اپ کیا گیا ہے "...... دوسری طرف
سے سر سلطان نے جواب دیا تو عمران محاور تا نہیں بلکہ حقیقاً ہے
اختیارا چھل پڑا۔

" میک اپ کیا مطلب ۔ یہ کسیے معلوم ہوا"..... عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

" وزارت سائنس نے ڈاکٹر جہانگیری موت کی اطلاع وزارت دفاع کو دی تو ملٹری انٹیلی جنس نے ان کی لاش اپنی تحویل میں لے لی کیونکہ وہ تو اسے ملائل کررہ تھے۔وہ اپن رہائش گاہ سے کی روز سے فائب تھے۔ لاش کو قبط میں لینے کے بعد جب چیکنگ کی گئ تو لاش فائب تھے۔ لاش کو قبط میں لینے کے بعد جب چیکنگ کی گئ تو لاش پر میک اپ بایا گیا۔ جب میک اپ صاف کیا گیا تو اصل لاش ان کی زاتی لیبارٹری کے چیف اسسٹنٹ ڈاکٹر شہریار کی پائی گئ ۔ ڈاکٹر جہانگیر بدستور فائب ہیں " ...... سرسلطان نے جو اب ویتے ہوئے کہا۔ جہانگیر بدستور فائب ہیں " ...... سرسلطان نے جو اب ویتے ہوئے کہا۔

لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

" میں نے دانش منزل کا پو چھا ہے دانش کا نہیں پو چھا"۔ دوسری طرف سے سرسلطان نے بنستے ہوئے کہا۔

"وسیے آپس کی بات ہے دانش کھی منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اگر دانش کو منزل مل جائے تو پھر دانش کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا"۔ عمران نے جواب دیا تو سرسلطان بے اختیار ہنس پڑے۔

" میں نے پہلے تہمارے فلیٹ پر فون کیا تو وہاں ہے سلیمان نے بہا کہ تم وہاں ہے جاچکے ہو تو میں نے یہاں فون کیا۔ تہمین ایک انہمائی ضروری اطلاع دین ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکیشیا کے اہم ترین زیرہ میزائل اڈے کے ایک سائنس دان کو اس کی رہائش گاہ ہے انہمائی پراسرار طور پراغوا کر لیا گیا ہے۔ ملڑی انٹیلی جنس اس سلسلے میں کام کر رہی ہے کیونکہ یہ اڈہ وزارت دفاع کے تحت ہے لیکن اس سائنس دان کو غائب ہوئے آج کئی روز ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کا سراغ نہیں ملا ۔ اس لئے صدر مملکت نے کہا ہے کہ میں تمہیں اطلاع دے دوں کیونکہ اس سائنس دان کے بغیر اصل پراجیکٹ پر کام رکا ہوا دوں کیونکہ اس سائنس دان کے بغیر اصل پراجیکٹ پر کام رکا ہوا ہوں۔ " …… سرسلطان نے کہا تو عمران نے اختیار چو نک پڑا۔

اس سائٹس دان کا سیسے ہونے ہونے جباتے ہوئے پوچھا۔

" ڈا کٹر جہانگیر'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ دی که ڈاکٹر جہانگیر کا بتا یا ہوا محل وقوع چیکنگ پر غلط ثابت ہوا ہے۔ مچراس کراؤن نے ہی نارمنڈ کو اطلاع دی کہ اس نے ڈا کمڑ جہانگیر کی ربائش گاہ سے ایک نقشہ تلاش کر لیا ہے اور اس نے اس نقشے کو حغرافیکل سروے کے ایک ماہر سے پڑھوا لیا ہے ۔ پھر کراؤن نقشے سمیت نار منڈ کے پاس کیج گیا نقشہ واقعی میزائل اڈے کا ہی تھا۔نقشے كا ماہر بھى اين رہائش گاہ پر مردہ پايا كياليكن اب بيہ اطلاع ملى ہے كه ڈا کٹر جہانگرے چیف اسسٹنٹ کی لاش پر ڈا کٹر جہانگر کامیک اپ تھا اس بات نے ساری کہانی کو نیاموڑ دے دیا ہے۔اس کامطلب ہے کہ یہ کراؤن ڈبل ایجنٹ تھا۔ اس نے بیک وقت دو کام کیے۔ ڈا کٹر جہانگیر کو اغوا کر کے کہیں پہنچا دیااور ان کے اسسٹنٹ کو گولی مار کر اس کے چہرے پر ڈا کٹر جہانگیر کامیک اپ کر دیا تاکہ نار منڈ اور کنگ کو ڈاج دیا جاسکے بھراس نے کسی ذریعے سے وہ نقشہ حاصل کیا۔اسے یرهوالیااور نقشه لا کرنار منڈ کو دیے دیا ".....عمران نے کہا۔ سلین اس سے اسے کیا فائدہ ہو سکتا تھا"..... بلکیہ زیرونے کہا۔ " میرا خیال ہے کہ یہ گیم اس طرح تھیلی گئی ہے کہ کافرستان کی ملڑی انٹیلی جنس کے کرنل شرمانے کنگ کروپ کو میزائل اڈے سے فارمولا چوری کرنے کامشن دیا اور ڈاکٹر جہانگر کو اعوا کرنے کامشن اس نے براہ راست کراؤن کو دے دیا تاکہ کنگ کو ڈا کمڑ جہانگر کے بارے میں معلوم نہ ہوسکے اور جب فارمولا پہنچے تو پھر ڈا کٹر جہا نگر کے وَلا لِيعِ إسْ يُرْهِا يَا سَجُهَا جِائِ إِلَى كُو تِيَارِ كُر لِيا جِائِ اللهِ عَمران

محجے بھجوا دیں بھر میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر بہانگیر کہاں گئے ہیں " عمران نے کہاتو سرسلطان نے او کے کہد کر رسیور رکھ دیا۔ "یہ تو نئ بات سلمنے آگئ ہے"..... بلیک زیرونے پر بیٹان سے لیج میں کہا۔

"ہاں اور اس کا مطلب ہے کہ کنگ ڈان کو بھی ڈاج دیا گیا ہے اصل آدمی کراؤن تھا۔ اس نے یہ ساری گیم کھیلی ہے "...... عمران سنے ہوئے ہوئے کہا اس کے چرے پر شدید پر ایشانی کے آثرات منایاں تھے۔ "تاثرات منایاں تھے۔

"وه كسيم "الليك زيرون يو چهاسس

"نارمنڈ سے مجھے جو کھے معلوم ہوا ہے اس کے مطابق ان کا نارگد وہ فائل حاصل کرنا تھا۔ اس فائل میں ڈاکٹر جہانگیر کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں۔ ڈاکٹر جہانگیر سے انہوں نے میزائل اڈے کے بارے میں محل وقوع اور اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی تھیں اور پھراس اڈے سے زیرومیزائل کا فارمولا حاصل کرنا تھا۔ فائل شوالا کے پاس تھی ۔ شوالا نے جوزف کا نام لیا۔ اس کے بعد شوالا سے فائل منگوانے کی بجائے صرف ڈاکٹر جہانگیر کا میتہ معلوم کرلیا۔ کراؤن نے فائل منگوانے کی بجائے صرف ڈاکٹر جہانگیر کا میتہ معلوم کرلیا۔ کراؤن نے اطلاع دی کہ ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر یوچھ کے کے دوران ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر کراؤن نے ہی اصلاع اور ڈاکٹر جہانگیر کی اسے اطلاع دی کہ ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر کی اسے اطلاع دی کہ ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر کی اسے اطلاع دی کہ ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر کی اسے اطلاع دی کہ ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر کی اسے اطلاع دی کہ ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر کی اسے اطلاع دی کہ ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر نے محل وقوع بتا دیا ہے اور ڈاکٹر جہانگیر نے محل ہو سے محلوم کراؤن نے ہی اسے اطلاع کے دوران ہلاک ہو گیا ہے۔

لیکن ان کا فعال ایجنٹ کراؤن انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو چکاتھا۔اس
لئے اب تم فوری طور پر معلومات حاصل کرو کہ کہیں اس کراؤن نے
ڈیل گیم کھیلتے ہوئے ڈا کٹر جہانگیر کو کرنل شرماتک تو نہیں پہنچا دیا۔
ہم نے ڈاکٹر جہانگیر کو فوری طور پر برآمد کرنا ہے۔۔۔۔۔ عمران نے

ایکسٹوے کیج میں تفصیل بتاکر ہدایات دینے ہوئے کہا۔

" اگر آپ اجازت ویں تو میں کرنل شرما کو اعوا کر کے اس سے ساری پوچھ کچھ کرلوں "..... دوسری طرف سے ناٹران نے کہا ہ

' کیا کرنل شرما آسانی سے اعوا ہو جائے گا''……عمران نے سرد العمد مارچیا

البيح ميں پو چھا۔ عليم

" پس سر کرنل شرما ملڑی ایڈوائزر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس نے
باقاعدہ آفس بنا یا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کوریٹائرڈ کرنل ظاہر کرتا ہے
یہ تو اب آپ نے بتایا ہے کہ اس کا تعلق ملڑی انٹیلی جنس سے ہے۔
ولیے ملٹری انٹیلی جنس میں کرنل شرما نام کا کوئی آفسیر سرے ہے
ہی نہیں اس لئے کرنل شرما کو آسانی سے اعوا کر سے اس سے معلومات
حاصل کی جاسکتی ہیں ۔۔۔۔ ناٹران نے جواب دیا۔
معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں ۔۔۔ ناٹران نے جواب دیا۔
معلومات حاصل کی جاسے اعوا کر کے مکمل معلومات حاصل کرولیکن ہر

طرح سے تم نے محاط رہنا ہے " برید عمران نے کہا۔ " بیس سر " بیب دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ

ت بیرانک نئ بات سلمنے آئی ہے کہ کرنل شرما ملٹری ایڈوائزر کے

"اس لحاظ سے تو ڈا کٹر جہانگیر کو اب کافرستان ہونا چاہئے لیکن پر کراؤن نے یہ حماقت کیوں کی کہ ڈا کٹر جہانگیر کی بجائے اس کے اسسٹنٹ کی لاش پر میک اپ کر دیا۔ میک اپ تو بہرحال چنک ہو بھی سکتا تھا"..... بلیک زیرونے کہا تو عمران نے اخبات میں سر بلا دیا اور پر فون کار سیور اٹھا یا اور تیزی سے غیر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" ناٹران سپیکنگ "..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف ہے ناٹران کی آواز سنائی دی ۔

"ایکسٹو".....عمران نے مخصوص کیجے میں کہا۔

ایس سر سس دوسری طرف سے ابچہ یکفت انہائی مؤدبانہ ہوگیا۔

رہی ہے۔ ملڑی انٹیلی جنس کے کرنل شرمانے اس بارے میں ایک مشن ایکریمیا کے کنگ گروپ نے مہاں مشن ایکریمیا کے کنگ گروپ نے مہاں کام شروع کر دیا لیکن جب انہیں اطلاع ملی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس سلسلے میں اطلاع ملی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس سلسلے میں اطلاع مل گئ ہے تو اس نے اپنا گروپ واپس منگوا کیا۔ اس کو اس سلسلے میں اطلاع مل گئ ہے تو اس نے اپنا گروپ واپس منگوا کیا۔ اس کے کیا اس کے کیا اس کے کام شروع ہوا کہ وہ ڈاکٹر جہانگیر کی لاش نہیں تھی بلکہ اس کے جیف اسسٹنٹ پر ڈاکٹر جہانگیر کا میک اپ کیا گیا ہے ڈاکٹر جہانگیر کی طائب ہو جیا ہے۔ کنگ گروپ کے سرکردہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے فائٹ بہو جیا ہے۔ کنگ گروپ کے سرکردہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے

" ہیں سرہولڈ آن کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔
" ہمیلو روز بول رہی ہوں ۔ پھر کیا ہو گیا خیریت ہے " ...... چند

محوں بعد دوسری طرف سے لیڈی روز کی متر نم آواز سنائی دی ۔
" کنگ والے مشن میں اور الحصنیں پیدا ہو گئ ہیں ۔ تم ایسا کرو کہ
کنگ کا کوئی ایسا نمبر مجھے دے دوجس پر میں براہ راست اس سے بات
کرلوں " ...... عمران نے کہا۔

" وہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے۔ بہر حال تم ہولڈ کر و میں معلوم کرتی ہوں کہ اس وقت وہ کس نمبر پر ہے"...... دوسری طرف سے لیڈی روزنے کہااور پھر رسیور پر خاموشی طاری ہو گئی۔

میلو کمیاتم لائن پر موعمران "..... تھوڑی دیر بعد لیڈی روز کی آواز سنائی دی ۔

"لائن پر تو تب ہو سکتا تھا جب کنگ صاحب کے سامنے سے ہننے کا کوئی سکوپ بن سکتا" ..... عمران نے کہا تو چند کموں تک دوسری طرف سے خاموشی طاری رہی جسے لیڈی روز عمران کے فقرے کا مطلب پوری طرح نہ سمجھ سکی ہو ۔ پھر چند کمحوں بعد اس کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز سنائی دی ۔ پس تم جسے مفلس لوگوں کو لائن پر ہی ۔ پس تم جسے مفلس لوگوں کو لائن پر ہی ۔ پس تم جسے مفلس لوگوں کو لائن پر ہی

"منہ دھور کھو مجھے۔ میں تم جیسے مفلس لوگوں کو لائن پر ہی نہیں آنے دیتی "...... لیڈی روز نے ہنستے ہوئے کہا۔ "ہمارے پا کمیٹیا میں تو دروییوں کو ہی اصل کنگ سمجھا جاتا ہے۔ اور درویش حمہارے نقطہ نظرسے تو بہرحال مفلس ہی ہوتے ہیں " طور پر کام کر رہا ہے وہ براہ راست ملٹری انٹیلی جنس سے متعلقہ نہیں ہے "...... عمران نے کہااور بلکی زیرونے اشیات میں سرملا دیا۔
"اس نار منڈ اور سمتھ کا کیا ہوا عمران صاحب "..... بلک زیرو نے پوچھا۔
نے پوچھا۔

" وہ دونوں ہلاک ہو جکے ہیں "..... عمران نے جواب دیا اور ایک بار پھر ہائق بڑھا کر اس نے رسیور اٹھا یا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیہے۔

"روز کلب "..... رابطه قائم بهوت می دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی سه سند

" پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں لیڈی روز سے بات کراؤ" .....عمران نے کہا۔

"وہ سراپی رہائش گاہ پرجا بھی ہیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔
" ان کی رہائش گاہ کا بنبر دے دو"...... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ایک بنبر بتادیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر الک بارپھر بنبر بتادیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بارپھر بنبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" پیس روز مینشن "..... رابطه قائم ہونے پرایک نسوانی آواز سنائی " پیس

" میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں ۔ کلب سے معلوم ہوا ہے کہ لیڈی روز صاحبہ یہاں آ چکی ہیں ان سے میری بات کرائیں "۔ عمران نے کہا۔ عمران نے کہا۔

سلسلے میں کراؤن نے نارمنڈ کورپورٹ دی تھی کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے وہ غائب ہے جب کہ جس لاش کو ڈا کمڑ جہانگیر کی لاش بنا کر پیش کیا گیا ہے وہ اس کے چیف اسسٹنٹ ڈا کمڑ شہریار کی لاش ہے اس کے چہرے پرڈا کمڑ جہانگیرکا میک اپ کیا گیا ہے " ...... عمران نے کہا۔ " اوہ یہ تو واقعی انتہائی حیرت انگیزاطلاع ہے ۔ بہرحال کراؤن کو اس سے کھے عرصہ پہلے ہی گروپ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایکریمیا کی ایک خفیہ اسجنسی میں کام کرتا تھا۔ انتہائی تیزطرار اور ہوشیار ایجنٹ تھا اور یہ بھی بنا دوں کہ یہ مشن اس کراؤن کی معرفت ہی تھے ملاتھا " ..... کنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ معرفت ہی تھے ملاتھا " ..... کنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ معرفت ہی تھے ملاتھا " ..... کنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ معرفت ہی تھے ملاتھا " ..... کنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ معرفت ہی تھے ملاتھا " ..... کنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ معرفت ہی تھے ملاتھا " ..... کنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ معرفت ہی تھے ملاتھا " ..... کنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ معرفت ہی تھی " ۔ عمران کے بوجھا۔ نے بوجھا۔

" ہموئی تھی لیکن رسمی وہ کراؤن کے ساتھ ہی آیا تھا" ..... کنگ ایجواب ویا۔

ساوے شکریہ "..... عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ "اب ناٹران کی رپورٹ آنے کے بعد ہی صورت حال واضح ہوسکے گی"..... عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور بلکی زیرو نے اثبات میں سرہلا دیا۔ عمران نے جواب دیا تو لیڈی روز ایک بار پھر ہنس پڑی ۔
"کیا تم یہ فقرہ پہلے نہیں کہ سکتے تھے ۔یہ آج تمہیں کیوں یاد آیا ہے" ۔..... لیڈی روز نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔
"پہلے میں مفلس نہیں تھا اس لئے کنگ بھی نہ بن سکنا تھا بہرحال وہ نمبر بہاؤید کال میری طرف سے ہور ہی ہے اور میں واقعی اس معالے میں انہائی مفلس آدمی ہوں "..... عمران نے کہا تو لیڈی روز نے ہنستے ہوئے ایک منبر بہادیا۔

" ہے حد شکریہ "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کیا اور کریڈل د باکراس نے ایک بار بھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیہے۔ " بیس "..... رابطہ قائم ہوتے ہی کنگ کی مخصوص بھاری آواز سنائی دی ۔

"علی عمران بول رہا ہوں پاکیشیا ہے "...... عمران نے کہا۔ "اوہ تم خیریت بھر کیا ہو گیا "...... دوسری طرف سے چونکے ہوئے ابھے میں کہا گیا۔

" تمہمارا آدمی کراؤن جو مارا گیا ہے اس کالیں منظر کیا ہے ۔ عمر ان نے یو چھا۔۔

"کراؤن کاپس منظر کیوں یہ تم کیوں پوچے رہے ہو"..... کنگ نے حیران ہو کر کہا۔

یرت "یہاں کچھ السیے معاملات سامنے آئے ہیں جن سے بتیہ چلتا ہے کہ کراؤن ڈبل کیم کھیل رہاتھا۔ ڈبل ایجنٹ تھا وہ ۔ ڈاکٹر جہانگیر جن کے

یے کہا۔ " مینک یو باس" ..... دیال سنگھ نے کہا اور دو بارہ کرسی پر بیٹھ

" موجودہ صورت حال کے مطابق یا کیشیا اپنے زیرومیزائل اڈے کے بارے میں انتہائی محاط ہو جیا ہے۔خاص طور پر اس کے اندر جانے اور باہر آنے کے انتظامات انتہائی سخت کر دیئے گئے ہیں کیونکہ ان تک جو پیغام بہنچایا گیا ہے اس کے مطابق وہاں سے فارمولاچوری کیا جانا ہے ۔ کرنل شرما کو ہمارے توقع کے عین مطابق اعوا کر لیا گیا ہے اور ظاہرہے کرنل شرمانے وہی کھے بتانا ہے جواس کے دماغ میں بہلے سے بھا دیا گیا ہے۔اس طرح یا کیشیا اور یا کیشیا سیکرٹ سروس کی متام تر توجہ اڈے سے کسی راز کے چرانے تک ہی محدود رہے گی اور یهی ہمارا مقصد تھا" .... دیال سنگھنے کہا۔

مرے اور مہمارے علاوہ یہاں جو لوگ موجو دہیں انہیں سرے سے کچے معلوم نہیں ہے اس لئے تفصیل سے انہیں بتاؤ کہ ہم نے کیا پلاتنگ کی ہے اور ہماری بلاتنگ کس حد تک کامیاب رہی ہے اور اب ہمارااصل مشن کیا ہے ۔۔۔ باس نے کہا۔ " بین سر"..... دیال سنگھ نے کہا۔ " میں سر" ..... دیال سنگھ نے کہا۔ ین سر ..... دیاں سط معنی است. " ساتھیوں پا کیشیا نے جدید ترین میزانل افوہ مکمل طور پر انڈر

كراؤند بنايا ہے اور اسے ہر لحاظ سے ميزائل اور مم پروف ركھا كيا ہے

تاکداہے کسی صورت ہٹ نہ کیا جاسکے اور اس کے اندر انتہائی طاقتور

الك بڑے سے ہال منا كمرے كے درميان الك بيفوى مرز گر دچار آدمی کر سیوں پر بیٹے ہوئے تھے۔جب کہ ایک کرسی خالی تھی یہ چاروں اس طرح خاموش بیٹے ہوئے تھے جسے ان کا آئیں میں تعارف بی مذہ و سبحتد محوں بعد ہال کا دروازہ کھلا اور امک لمبے قد اور بھاری جشم کاآدمی اندر داخل ہواتو وہ چاروں ہی اعظ کھڑے۔ "بيشو"..... آنے والے نے كہا اور خالى كرسى پر بيني كيا ۔ وہ چاروں بھی دو بارہ این این کر سیوں پر بنٹھے گئے ۔ " دیال سنگھ موجورہ صورت حال کے بارے میں تقصیل سے

" بلٹھ جاؤ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں "..

ر بورث دو "..... آن والله في اپنے ساتھ ہي بيٹے ہو کے ايک او صرو

عمر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔اس کا اجبہ خاصاتحکمانہ تھا تو وہ آدمی اعظ

بو گئی تو وہ اس سلسلے میں این سرحد میں کوئی ایسی رکاوٹ بھی پیدا کر سكتے ہیں جس سے ہمارہ منصوبہ ناكام ہو جائے اور ہمارى اس سارى کارروائی کو بھی سبو تاز کر سکتے ہیں چنانچہ اس پلان کے تحت ہم نے اپنی سرحد میں ایک عام چھاؤنی قائم کر دی ساسے ہر لحاظ ہے عام ہی رکھا گیا تا کہ یا کیشیائی ایجنٹ اس بارے میں معلومات حاصل نہ کر سکیں جبکہ سرنگ والا بلان اس جھاؤنی ہے ہٹ کر انڈر کراؤنڈ بنایا جانے لگا جب به سرنگ هماری سرحد تک پہنچ گئی تو اسے روک دیا گیا کیونکہ اب کام ان کی سرحد کے اندر ہونا تھا اور اس اڈے کے نیچے بلاسٹنگ سسم قائم كرنا تها ساس كئے يہ سوچا گيا كہ يا كيشيا سيكرٹ سروس اور یا کبیشیا ملڑی انٹیلی جنس کو کسی ایسے منصوبے میں اٹھا دیا جائے کہ ان کی توجہ اس وقت تک اس سرنگ اور اس سسٹم کی طرف جاہی بنہ سکے ۔ چنانچہ اس کے لئے طے کیا گیا کہ ایکریمیا کا ایک کروپ اس ا الحصر از چوری کرنے کے لئے کام کرے اور سب کی توجہ اسی طرف رہے کہ کام کرنے والوں کا مقصد صرف رازچوری کرنا ہے ۔ چنانچه اس کے لیے ملزی ایڈوائزر کرنل شرما کو منتخب کیا گیا ۔ جدید ترین آلات کے تحت اس کے ذہن میں یہ ساری پلاننگ فیڈ کر دی گئ اور پھراس کے ذریعے ایکریمیا کے ایک گروپ کو ہائر کیا گیا۔ انہیں ڈا کٹر جہانگیر کا ریفرنس دیا گیا۔اس سے پہلے ایک اور مجرم تنظیم کے تحت کافرستان سے ایک فائل چوری کرائی گئی جس میں ڈا کٹر جہانگیر کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں بھراس فائل کے بارے میں

میرائل اس طرح اید جسٹ کیے گئے ہیں کہ جب ضرورت ہو صرف ا مک بٹن د بائے ہے اس میزائل کے اوپر چھت ہٹ جانے اور میزائل فائر ہو کر اپنے ٹارگٹ یہ بھنے جائے اور ظاہر ہے ان سارے میزائلوں کا ٹارگٹ کافرستان کے بڑے جسے شہر اور بڑے بڑے پراجیکے ہیں تاكه كافرستان كو دفاعي لحاظ سے مفلوج كر دياجائے ـ اس اڑے كے كرد پهاڑيوں پر انتهائي جديد ترين راڈار اسٹيشن اور ايسے ميزائل شكن آلات نصب ہیں کہ اگر اس اڈے پر میزائل فائر کیے جائیں تو انہیں ہوا میں ہی جنم کر دیا جائے ۔ یہ اڈہ کافرستان کے دفاع کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اور اس اوے کی موجو دگی میں ہمارا دفاع مکمل طور پر مفلوج ہو جیا ہے اس کی عکومت کافرستان کی خواہش ہے کہ کوئی الیس بلا ننگ بنائی جائے کہ جس وقت کافرستان چاہے پلک تھیکھنے میں یہ سارااڈہ میزائلوں سمیت تباہ کیاجاسکے سیمنانچہ طویل سوچ بچار کے بعد ا بک اچھو تا منصوبہ ترجیب دیا گیا۔اس منصوب کے تحت اصل پلان یہ بنایا گیا کہ چونکہ یہ اڈہ کافرسانی سرحد کے قریب ہے اور یہ تمام بہاڑی علاقہ ہے اس کے کافر سانی بہاڑی علاقہ میں سے سرنگ کھود کر اس اڈے کے نیچے لیے جائی جائے اور وہاں الیما جدید ترین بلاسٹر مستم قائم كر دياجائے جو كسي طور بھي چنك بنه ہوسكے ساور كافرستان جب چاہے ایک بٹن دباکر اس پورے اڈے کو بلاسٹ کرسکے لیکن ظاہر ہے اس کے لئے کافی مشیزی اور کافی کام کی ضرورت ہے اور اگر اس کی مجھنک یا کمیشیا سیکرٹ سروس یا یا کمیشیا کی مکٹری انٹیلی جنس کو

ی اس نے ہمیں تقشے اور اس کے بارے میں حاصل ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کیالین ہمیں اس سے کوئی دلچینی نہ تھی ۔ کو ہم نے اسے بیہ ہدایت کی کہ وہ اس نقشے کے مطابق اڈے کے اندر سے راز چوری کرنے کے لئے کام شروع کر دیے لیکن بھراچانک ہمیں اطلاع ملی که کنگ ڈان کو جیسے ہی بیہ اطلاع ملی کہ یا کمیشیا سیکرٹ سروس اور اس کے اہم آدمی علی عمران کو اس کے کروپ کی کارروائی کا علم ہو چکا ہے اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے کراؤن کو ہلاک کرا دیا۔ اور مشن سے ہاتھ اٹھا کر کروپ کو واپس آنے کا حکم دے دیا۔اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ اطلاعات بھی مل گئیں کہ یا کبیٹیا کے علی عمران اور کنگ کے در میان انتهائی گہرے تعلقات اور را بطے ہیں اور عمران نے کنگ سے فون پر ساری تفصیلات معلوم کرلی ہیں ۔ اس کے ساتھ ہی کرنل شرما کو بھی پراسرار طور پر اعوا کر لیا گیالین ہم اسپنے اصل مشن میں پوری طرح کامیاب ہو جکے ہیں ۔ ڈاکٹر جہانگیرسے ضروری معلومات حاصل كركيينے کے بعد اسے ہلاك كر ديا گيا ہے اور اس كى لاش كو برقی بھٹی میں ڈال کر جلا دیا گیا ہے۔ کراؤن مارا جا حیا ہے اس لئے اگر ڈا کٹر جہانگیرے اسسٹنٹ کی لائن پر میک اپ چیک بھی ہو گیا تب بھی کسی کو معلوم نہ ہوسکے گاکہ ڈاکٹر جہانگر کہاں گیااور اس کے ساتھ کیا ہوا اور بنہ ہی ڈاکٹر جہانگیراب زندہ ہوسکتا ہے پابرآمد ہو سکتا ہے کہ وہ اس بارے میں اطلاعات مہیا کر دے کہ اس سے کس قسم کی معلومات حاصل کی گئی ہیں کرنل شرمانے بھی وہی کچھ بتانا ہے جو اس

ا میریمیا کے مجرم کروپ کنگ ڈان کو مشن دیا گیا سے تانچہ کنگ ڈان نے اس فائل کے خلاف کام شروع کر دیا۔وہ آدمی جس نے فائل اڑائی تھی اس کا تعلق بھی کافرستان سے بی تھااس کے ذریعے فائل کے لئے پا کیشیا سیرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے اہم ایجنٹ علی عمران کے ایک ساتھی جو زف کا نام سلمنے لایا گیا تاکہ بات علی عمران اور پھر اس کے ذریعے پاکیشیا سیکرٹ سروس تک کھنے جائے سیعنانچہ وہی ہوا كنگ كروپ نے جوزف كو اعواكر ليا اور اس كے ساتھى جو اناكو فائر كر ے زخی کر دیا۔اس دوران کنگ کو معلوم ہو گیا کہ فائل ایکر پمیاس موجود ہے اس نے فائل حاصل کرلی ۔اس طرح اس فائل کے مطابق ڈا کٹر جہانگیر کا متبہ پا کمیشیامیں کام کرنے والے گروپ بک پہنچ گیا۔اور اس گروپ میں شامل ہمارے ایک خاص ایجنٹ کراؤن نے انتہائی تبز ر فتاری سے کام شروع کر دیا۔ڈا کٹر جہانگر کو اغوا کر کے کافرستان پہنچا دیا گیا کیونکہ اس اڈے ہے بارے میں خصوصی تکنیکی معلومات جو اس کے نیچے بلاسٹنگ سسٹم کی کامیابی کے لئے ضروری تھیں ڈا کٹر جہانگر سے ہی مل سکتی تھیں ۔ کراؤن نے ڈا کٹر جہانگیرے اغوا کو چھیانے کے لئے ان کے چیف اسسٹنٹ کو ہلاک کر کے ان کے چرے پر ڈاکٹر جہانگر کا میک اپ کر دیا۔اس طرح کراؤن نے ڈا کٹر جہانگیر کی رہائش گاہ سے اڈے کا ایک نقشہ بھی حاصل کر لیا۔ پھر اس نے اس نقشے کو یا کیشیا کے ایک حغرافیکل سروے کے ماہر سے پڑھوایا اور اس سے مزید ضروری معلومات حاصل کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ

"ا نتہائی پیچیدہ پلان ہے جتاب ".....ا مکی ادصرِ عمر آدمی نے بے اختیار ہوتے ہوئے کہاتو باس بے اختیار مسکرا دیا۔

"پاکیشیاسیکرٹ سروس اور خاص طور پریہ علی عمران حد درجہ ذہین اور انتہائی صلاحیتوں کا حامل ہے اس لئے ان کو ڈاج دینے کے لئے یہ ساری پیچید گیاں اختیار کی گئ ہیں ۔ اس کے باوجود جب تک بلاسٹنگ سسٹم تیار ہو کر محفوظ نہ ہو جائے اس وقت تک خطرہ باتی رہے گا اور اس مقصد کے لئے یہ میٹنگ کال کی گئ ہے "...... باس نے جواب دیا۔

"لین باس بلاسٹنگ سسٹم بن جانے اور محفوظ ہو جانے کے بعد بہر حال آپریٹو سسٹم تو موجو دہی رہے گا اور اگر پا کیشیا سیکرٹ سردس نے اس آپریٹو سسٹم پر قبضہ کر لیا تب تو ساری بلاننگ ناکام ہو کر رہ جائے گی"......ایک اور آدمی نے کہا۔

موجود تھااس سے یہ آپریٹو سسم یہاں سے بہت دور ایک بہاڑی کے اندر موجود تھااس سے یہ آپریٹو سسم یہاں سے بہت دور ایک بہاڑی کے اندر موجودا تہائی خفید لیبارٹری میں نصب کیا گیا ہے چونکہ یہ سسم خصوصی ہروں کے ساتھ آپریٹ ہوتا ہے اس لئے اس میں فاصلہ کوئی ابہیت نہیں رکھتا اور اس لیبارٹری میں بھی اس سسم کی خصوصی مشیزی کو لیبارٹری میں موجود دوسری مشیزی کے ساتھ اس طرح ایڈ جسٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ عام سے مشیزی گئی ہے لین اس کا ایڈ جسٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ عام سے مشیزی گئی ہے لین اس کا آپریشنل سیٹ پرائم منسٹر صاحب کی ذاتی تحیل میں ہوگا ہوب اسے آپریشنل سیٹ پرائم منسٹر صاحب کی ذاتی تحیل میں ہوگا ہوب اسے

کے ذہن میں فیڈ کیا گیا ہے۔اس طرح یا کیشیا سیرٹ سروس اور اس كأ اہم ايجنٹ على عمران منه صرف ذمني طور پر بري طرح الجھ جائيں گے بلکہ وہ اس خیال میں رہیں گے کہ ہمارا مقصد میزائلوں کے اس اڈے سے کوئی راز چراناہے اس کے ان کی پوری تو جداڈے پررہے گی اور ہم اس دوران اپنا مشن خاموشی سے پورا کر کیں گے بینی اس اڈے کے نیچ سر بلاسٹنگ نظام قائم کرنا ۔اس معاملے میں ڈاکٹر جہانگر سے ملنے والی معلومات نے ہمیں بے حد کام دیا ہے اور ان معلومات کی روشنی میں کام تیزی سے جاری ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک مفتے کے اندر یہ کام ململ ہو جائے گا۔ پھراس سارے مسلم کوجو انڈر کراؤنڈ ہے بند کر دیاجائے گااور کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم یہ ہوسکے گا الست اس كا آپريثو سسم كافرستان كے پاس موجود رہے گا۔ جب بھى کافرستان چاہے گااس آپریٹو سسٹم کے ذریعے صرف ایک بٹن دیا کر یا کیشیا کے میزائلوں کے اس پورے اڈے کو وہاں نصب تمام انہائی طاقتور اور خوفناک میزائلوں سمیت بلاست کر دے گا۔اس طرح كافرستان كا دفاع مفلوج ہونے كى بجائے الٹا يا كيشيا كا دفاع مكمل طور پر مفلوج ہوجائے گااور ان کے میزائل بلاسٹ ہونے کے بعد ہمارے میرائل ان کے دفاع کو الک کمے میں ہس ہس کر کے رکھ دیں کے "..... دیال سنگھ نے مسلسل بولتے ہوئے انتہائی تفصیل ہے سارے واقعات اور ان کا تجزیہ پیش کر دیا تو سوائے باس کے باقی تینوں کے چروں پر حیرت کے تاثرات انجرآئے ۔

آپریٹ کرنا ہوگا تو وہ خود ہی اسے آپریٹ کریں گے " بیاس نے کہا۔ کہا۔

"كيااس كے لئے برائم منسٹر صاحب كو ذاتى طور پر وہاں ليبارٹرى سي جانا ہوگا"..... ايك آدمى نے يو جھا۔

" نہیں وہ اپنے کرے میں بیٹھ کر صرف ایک بٹن دہائیں گے اور لیبارٹری میں موجود خصوصی مشیزی آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس مشیزی کے آپریٹ ہوتے ہی بلاسٹنگ سسم فائر ہوجائے گا اور اس مشیزی کے آپریٹ ہوتے ہی بلاسٹنگ سسم فائر ہوجائے گا اور اس کے ساتھ ہی پاکیشیا کامیزائلوں کا اڈہ بلاسٹ ہوجائے گا اس سے ساتھ ہی پاکیشیا کامیزائلوں کا اڈہ بلاسٹ ہوجائے گا اس سے جواب سازے پراسس میں صرف چند سیکنڈ لگیں گے "..... باس نے جواب دیا۔

"کیالیبارٹری میں کام کرنے والوں کو اس مشیزی کے بارے میں معلومات حاصل ہیں "...... ایک نے یو چھاسہ

" نہیں بظاہر وہ اس لیبارٹری کے لئے کام کرنے والی ایک عام سی مشیزی ہے العتبہ اس کے اندر خاص طور پر ایک الیما سسم تیار کیا گیا ہے جو پرائم منسٹر صاحب کے بٹن دبانے پر ہی آپریٹ ہوگا ۔ وہاں لیبارٹری میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس عام سی مشیزی کے اندر خصوصی طور پر کیا انتظامات ہیں " ...... باس نے جو اب دیا۔ " اب ہمارے لئے کیا حکم ہے باس " ...... چو تھے آدمی نے کہا۔ " اس میٹنگ کا مقصد صرف انتا ہے کہ جب تک بلاسٹنگ سسم "اس میٹنگ کا مقصد صرف انتا ہے کہ جب تک بلاسٹنگ سسم "ای میٹنگ کا مقصد صرف انتا ہے کہ جب تک بلاسٹنگ سسم تیار نہیں ہو جا آپانی تینوں لینے لینے گروپس کو یا کیشیا بھیجیں گے اور

وہاں اڈے میں داخل ہونے اور وہاں سے کوئی فارمولا چوری کرنے

کے لئے پوری کو شش کریں گے تاکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور
پاکیشیا ملڑی انٹیلی جنس دونوں یہی سمجھتی رہیں کہ ہمارا اصل مقصد
بہی ہے ۔ جب بلاسٹنگ سسٹم تیار ہو کر محفوظ ہو جائے گا تو آپ کو
ایسی کاسکنل دے دیا جائے گا"...... باس نے کہا۔

"ایسی کاسکنل دے دیا جائے گا"..... باس نے کہا۔

"اس اڈے کے بارے میں تفصیلات "......ایک نے کہا۔
" دیال سنگھ آپ کو ہمام ضروری معلومات مہیا کرے گا اور اب
آپ کا بھے سے رابطہ بھی دیال سنگھ کے ذریعے ہی ہوگالیکن جو کچے یہاں
آپ کو بہایا گیا ہے یہ ٹاپ سیکرٹ رہے گا۔ولیے اس کاعلم پرائم منسر مساحب ، تجھے ، دیال سنگھ اور اب آپ کو ہوا ہے ۔اس کے علاوہ پورے کافرستان میں اور کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہے ".....

الی کے دہلے کہا تھا کہ بلاسٹنگ سسٹم ایک ہفتے میں مکمل ہو جائے کا کیاواقعی ایسا ہے یامزید وقت گئے گا"……ایک نے پوچھا۔ «جس رفتار سے کام ہو رہا ہے اس کے مطابق تو ماہرین نے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے " سس باس نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اکٹے کا دقت دیا ہے " سس کی میں نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اکٹے کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی دیال سنگھ سمیت باتی تینوں افراد بھی کھڑے ہوگئا ور باس تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

وہ میں نے بیپ کر لی ہیں آپ حکم دیں تو یہ بیپ آپ کو فون پر سنوا
دی جائے یا حکم دیں تو پا کمیٹیا سپیٹل کور بر سروس کے ذریعے بھجوا
دی جائے "...... دوسری طرف سے ناٹران نے کہا۔
" بیپ سنوا دو" ..... عمران نے مخصوص لیج میں کہا۔
" بیس سر" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور چند کمحوں بعد ایک آواز
سنائی دی۔

"مم مم مرانام كرنل شرما هم" ..... الك آواز سنائي دي ليكن عمران اس کا ہجہ اور بولنے کاانداز سن کر ہے اختیار چونک پڑا۔ کیونکہ بولنے والے کا بہر بتارہا تھا کہ وہ لاشعوری انداز میں بول رہا ہے۔ کو اس كالهجد البيانة تهاكه عام طور پريه بات چيك كي جاسكتي تهي اور صرف بپناٹزم کا ماہر ہی اس بات کو چھک کر سکتا تھا اور عمران چونکہ اس موضوع پر خاصی مہارت رکھا تھا اس لیے کر نل شرما کے بولتے ہی ا ہے احساس ہو گیا کہ کرنل شرما ٹرانس میں بول رہاہے۔ بہرحال وہ خاموش بین سے نکلنے والی گفتگو سنتا رہا ۔ یہ گفتگو ناٹران اور کر نل شرمائے در میان ہو رہی تھی اور اس میں کر نل شرمانے وہ ساری کہانی بتائی جو اس نے کنگ ڈان کو مشن دینے اور پھراس کا مشن پر کام كرست سے انكار اور اس دوران ، وف والى سارى كارروائى وه دوہرا رہا

" ہمیلو باس آپ نے میپ سن لی " ..... میپ سے اختتام پر نافران کی آواز سنائی دی ۔

عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا انکی فائل کے مطالعے میں مصروف تھا۔ بلکی زیرو مارکیٹ گیا ہوا تھا اس لئے دانش منزل میں اس وقت عمران اکیلا تھا۔ اسی لمجے فون کی گھنٹی نج اٹھی اور عمران نے فائل سے سراٹھائے بغیر ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

"ایکسٹو".....عمران نے ایکسٹو کے مخصوص کہجے میں کہا۔

" ناٹران بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیونکہ اسے ناٹران کی کال کا شدت سے انتظار تھا۔

سین کیا رپورٹ ہے ".....عمران نے اسی طرح سپائے کیجے میں اور حیالہ پوچھا ۔۔

" باس کرنل شرمائے پوچھ گچھ کے دوران جو معلومات مہیا کی ہیں

نے کریڈل دباکر رابطہ ختم کر دیا۔ جب ٹون دوبارہ سنائی دینے گئی تو عمران نے تیزی سے منبرڈائل کرنے شروع کر دیئے۔
" ایس بھا دیہ ہاؤس "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی ۔

"میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہاہوں ڈاکٹر بھائیہ تک میرا نام بہنچا دیں ۔اگر وہ بھے سے بات کر ناپسند کریں تو ٹھیک ہے ور نہ میں فون بند کر دوں گا"...... عمران نے کہا کیونکہ اسے ڈاکٹر بھائیہ کی عادت کا اچی طرح علم تھا وہ اپنی مرضی کے آدمیوں کے علاوہ کسی سے بات کرنا سرے سے پسند ہی نہ کرتا تھا ۔یہی وجہ تھی کہ فون النڈ بات کرنا سرے سے پسند ہی نہ کرتا تھا ۔یہی وجہ تھی کہ فون النڈ ہونے پر ملازم فون کرنے والے کو پہلے ہی جو اب دے دیتا تھا کہ ڈاکٹر بھائیہ موجود ہی نہیں ہے اس لئے عمران نے اس کے جو اب دیتے سے بہلے ہی وضاحت کر دی تھی۔

ا نتهانی باوقار آواز سنائی دی سه

آپ کی مہربانی ڈا کئر صاحب کہ آپ نے مجھے حقیر فقیر پر تقصیر بندہ نادان کو یاد رکھائے۔ عمران نے جب بولنا شروع کیا تو مسلسل بولتا ہی حلائیا۔ مسلسل بولتا ہی حلائیا۔

تم بھولنے والی شخصیت ہی تہیں ہو اس کئے مجبوری ہے ۔۔
دوسری طرف سے ڈا گٹر بھائیہ نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔

"کرنل شرمااب کس پوزیشن میں ہے"……عمران نے پوچھا۔ " میں شبخھا نہیں باس پوزیشن سے آپ کا کمیا مطلب ہے"۔ ناٹران نے الجھے ہوئے لیجے میں کہا۔

"کیا وہ اس قابل ہے کہ اس سے مزید معلومات حاصل کی جا سکیں "......عمران نے سرولیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
" بیس سر کرنل شرما نے معمولی سے تشدویر ہی زبان کھول دی تھی "..... ناٹران نے جواب دیا۔

"کافرستان میں پیناٹرم کا ایک ماہر ہے جن کا نام ڈاگٹر جماعیہ ہے گرانڈ روڈ سیں عمران کو گرانڈ روڈ سیں عمران کو کانڈ روڈ سیں عمران کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں کہ وہ ڈا کئر بھائیہ سے بات کرے ۔اس کے بعد وہ تم سے بات کرے گا۔ کرنل شرمانے جو کچے بتایا ہے اس کے لیج سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ٹرانس میں ہے اور اس کے ذہن کو باقاعدہ فیڈ کیا گیا ہے ۔ڈاکٹر بھائیہ اسے چمیک کرے گا اور بھراصل حقیقت سلصنے آجائے گی "......عمران نے کہا۔

" ویری سٹریخ سر سحالانکہ میں خوداس موضوع پر خاصاکام کر جکا ہوں لیکن مجھے تو احساس نہیں ہوالیکن سراگر ایسی بات ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر بھامیہ اصل بات سلصنے نہ لے آئے کیونکہ بہرحال ڈاکٹر بھامیہ کافرستانی ہے "...... ناٹران کی حیرت بھری آواز سنائی دی ۔ " میں نے ڈاکٹر بھامیہ کا ریفرنس دیا ہے تو سوچ سجھ کر دیا ہے " میں نے ڈاکٹر بھامیہ کا ریفرنس دیا ہے تو سوچ سجھ کر دیا ہے " میں نے دائم ہمانے کی اس خالی سرد لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس

" نہیں پا کمیشیا سیرٹ سروس کے چیف نے اس کی گفتگو کا لیپ فون پر سنا ہے اور انہوں نے آواز سے ہی معلوم کر لیا ہے کہ اسے باقاعدہ فیڈنگ کیا گیاہے سجنانچہ انہوں نے مجھے کال کرکے کہا ہے کہ میں اصل معلومات حاصل کروں لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں چیکنگ تو کر لوں گالیکن واشک نہیں ہوسکے گی اس لئے میں نے آپ کو فون کیا ہے ۔

پکرنل شرما کہاں ہے اس وقت "...... ڈا کٹر بھا نیہ نے کہا۔ " میرا ایک آومی اسے لے کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا میں اسے کال کرکے کہہ دوں گا"..... عمران نے کہا۔

" نصیک ہے ہو جائے گاتم اسے میرے پاس بھجوا دو۔ جہارا آدمی میہاں جہارا نام بطور ریفرنس لے گا"..... ڈا کٹر بھا دیہ نے کہا۔
" بے حد شکریہ ڈا کٹر بھا دیہ "..... عمران نے کہا اور کریڈل دباکر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔
اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔
" بیس " .... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ناٹران کی آواز

"بس ۔ کیا مطلب یہ اس افت سے کہاں کال جاملی ہے ۔ ۔ عمران نے کچے ہیں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے ناٹران بے اختیار ہنس پڑا۔

" میں نے بس نہیں لیں کہا ہے عمران صاحب ناٹران بول رہا ہوں " ..... ناٹران نے منستے ہوئے کہا۔ "کھے بقین ہے کہ عکومت کافرستان کے ساتھ آپ کے تعلقات بدستور کشیدہ ہی ہوں گے "...... عمران نے کہا۔
"کشیدہ کیاسرے سے تعلقات ہی نہیں ہیں اس لئے کہ حکومت کی
نظروں میں ڈا کٹر ورما بینائزم پر بین الاقوامی اتھارٹی ہیں جب کہ میں
ان کے مقاطح میں طفل مکتب "..... ڈا کٹر بھائیہ نے جواب دیا۔
"آپ کوشاید معلوم نہ ہو کہ یہ کام میں نے درکھایا ہوا ہے تاکہ آپ
"آپ کوشاید معلوم نہ ہو کہ یہ کام میں نے درکھایا ہوا ہے تاکہ آپ
سے ہمارے تعلقات قائم رہیں "...... عمران نے کہاتو ڈا کٹر بھائیہ ب

" محجے معلوم ہے کہ حکومت پاکیشیانے ڈاکٹرورما کو باقاعدہ اپنے ملک کی یو نیورسٹی کی اعزازی ڈگری دی ہوئی ہے اوراس ڈگری نے ہی اسے حکومت کا منظور نظر بنا رکھا ہے ۔ بہرحال بناؤ فون کسے کیا ہے "…… ڈاکٹر بھائیہ نے جواب دیا۔

"اکی آدمی ہے کرنل شرما وہ پاکیشیا کے خلاف ایک مشن میں استعمال ہوا ہے ۔اس سے جو بات چیت ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ اس کے تحت الشعور کو باقاعدہ فیڈ کیا گیا ہے اور مجھے بقین ہے کہ یہ کام ڈاکٹرورمانے کیا ہوگا۔آپ اسے چمک کریں اور یہ فیڈنگ واش کر دیں ۔ تاکہ اس سے اصل حقیقت معلوم ہوسکے "......عمران نے کہا۔

' "کس نے چنک کیا ہے کہ اسے فیڈنگ کی گئے ہے ۔ کیا تم نے خو دچنک کیا ہے "……ڈا کٹر بھا نیبہ نے یو تھا۔ ' ہائے ہائے کمیا یاو دلا دیا تم نے سالک تیر میرے سینے پر مارا کہ ہائے ہائے ' ..... عمران نے کہا تو بلک زیرو بے اختیار قبقہہ مار کر ہنس پڑا۔

اگریہی فقرہ آپ جو لیا کے سامنے کہہ دیتے تو اب تک بقیناً شہید ہو علی ہوئے کہا۔
علی ہوئے ہوئے کہا۔
اسے اب جاکراتنی عقل آگئ ہے کہ وہ میرے فقروں پر تاؤ نہیں کھاتی ہیں۔
کھاتی ہے۔ عمران نے جو اب دیا اور بلیک زیرو مسکرا دیا اور پھراس سے پہلے کہ ان کے در میان مزید کوئی بات ہوتی ۔ فون کی گھنٹی نج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھاکر رسیور اٹھالیا۔
اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھاکر رسیور اٹھالیا۔
ایکسٹو ہیں کھا۔

جولیا بول رہی ہوں باس "..... دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی تو عمران سامین بیٹھے بلیک زیرو کو دیکھ کر بے اختیار مسکر ا

" تفصیل سے بات کیا کرو" ..... عمران کا اجمی سرد پڑ گیا تھا۔
" سوری باس ۔ صفدر نے ابھی ابھی اطلاع دی ہے کہ اس نے بحری سمگروں کے ایک گروپ کے آدمی سے یہ معلومات حاصل کی بین کہ ایک آدمی سے یہ معلومات حاصل کی بین کہ ایک آدمی کو جس کا قدوقامت ڈا کٹر جہانگیر جسیما تھا ۔ بے ہوشی بین کہ ایک آدمی کو جس کا قدوقامت ڈا کٹر جہانگیر جسیما تھا ۔ بے ہوشی

"ہیں ہیں کا مطلب تو یہی نکاتا ہے کہ ہیں روائلی کے لئے تیار ہے اس لئے ہیں لئے ہیں ورڈ کے اس لئے ہیں لئے کر ڈاکٹر بھائیہ کے پاس پہنچ جاؤ ۔الدتہ پاس ورڈ کے طور پر میرانام لے دیناور نہ ٹریفک پولیس چالان کر سکتی ہے ۔ عمران نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیااور ایک بار پھر میز پر رکھی ہوئی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پچھ دیر بعد اندرونی دروازہ کھلا اور بلکی زیروسامان سے لدا پھدااندر داخل ہوا۔

"ارے اتنی دیر نگادی سکیا د کانداروں سے بھاؤ ٹاؤ کرنے لگ گئے تھے ".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

معاؤ تاؤتو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہزر گوں کا قول ہے کہ اس وقت تک بھاؤ تاؤ کرتے رہو جب تک پیشانی پر نسسنیہ نہ آ جائے۔ زیرونے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

" تاؤ کے بعد نیسنے بھی آسکتا ہے اور خون بھی بہہ سکتا ہے دونوں ہی صور تیں ہو سکتی ہیں ۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلکی زیرو ہنستا ہوا کچن میں چلا گیا اور عمران نے ایک بار پھر فائل پر نظریں جما دیں ۔ تھوڑی دیر بعد بلک زیرو کچن سے باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں چائے گی دو پیالیاں موجو دتھیں ایک اس نے عمران کے سلمنے رکھی اور دوسری کو ہاتھ میں اٹھائے وہ گھوم کر اپنی کرسی پر جاکر بیٹھ گیا۔ پیالی اس نے اپنے سلمنے رکھی ہے۔

" یہ آپ کو اکیلے بیٹھے بیٹھے شاید مادام آاؤ کی یاد آنے لگ گئ ہے"..... بلکک زیرونے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ٹائیگر کی فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی۔ "ہمیلو ہمیلو عمران کالنگ اوور"......عمران نے فریکونسی ایڈ جسٹ کرنے کے بعد بار بار کال دینا شروع کر دی۔ "بیس باس ٹائیگر اٹنڈنگ یو اوور"...... چند کمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔

" کسی بحری سمگر باٹی گروپ کو جانتے ہو اوور "..... عمران نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔ انتہائی سنجیدہ کیجے میں کہا۔

" بیں باس خاصامعروف گروپ ہے اوور " ..... دوسری طرف سے ٹائیگرینے جواب دیا۔

"اس کے سربراہ باٹی کے بارے میں معلوم کرو کہ کیا وہ یا کمیشیا
میں موجود ہے یا نہیں اور اگر موجود ہے تواس وقت کہاں بل سکتا ہے
اور پیر مجھے کال کرواوور اینڈ آل "...... عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف

ر کے اس نے اس براپی ذاتی فریکونسی ایڈ جسٹ کردی ۔

" ڈاکٹر جہا نگیر کو کافرستان کیوں سمگل کیا گیا ہوگا جب کہ اس سے
معلومات سہاں بھی بل سکتی تھیں "...... بلیک زیرونے کہا۔
" ہو سکتا ہے کہ وہ میزائل افرے کے بارے میں ایسی تفسیلات
معلوم کرنا چاہتے ہوں جن کاذکر انہوں نے کئگ گروپ یا کراؤن سے
نہ کیا ہو "...... عمران بنے جواب دیا اور بلیک زیرو نے اثبات میں سر
معلوم کے باتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر سے کال آنا شوئ ہو گئ تو

کے عالم میں لائے کے ذریعے کافرستان سمگل کیا گیا ہے۔اس نے بتایا ہے کہ اسے سمگل کرانے والا ایک ایگر می تھا۔اس نے اس کے لئے ا نتِهَا فَى خطيرِ معاوضه اوا كياتها "..... جو ليانے جو اب ديا۔ " کس گروپ نے پید کام کیا ہے"……عمران نے پوچھا ۔ " بانی کروپ بتایا جاتا ہے۔ بانی اس کروپ کاسربراہ ہے لیکن وہ اس وقت یا کیشیامیں موجو دنہیں ہے ".... جو لیا نے جو اب دیا۔ " صرف قدوقامت سے ہی ہے بات کنفرم ہوئی ہے کہ سمال ہونے والا ذا كثر جها نكرتها يامزيد شوابد بهي علي بين "..... عمران ني تها-" صفدر کی ریورث کے مطابق اس بے ہوش آدمی کے نباس کی ایک خفیہ جیب سے ایسے کاغذات بائی کو ملے تھے جن میں ڈا کڑ جهانگیر کا نام درج تھا".....جولیانے جواب دیا۔ "صفدراس وقبت کہاں ہے "..... عمران نے پوچھا۔ " بافی گروپ کا اڈھ ساحل سمندر پر ایک ہو ٹل رین ہو میں ہے ۔ صفدر نے ساحل سمندر کے ایک پبلک فون بو تق سے تھے رپورٹ دی ہے ۔اس کا کہناہے کہ وہ اس بات کو کنفرم کر رہاہے کہ کیا واقعی باٹی ملک سے باہر ہے یا نہیں "..... جو لیانے جو اب ویا۔ " اسے ٹرائسمیٹر کال کر کے کہد دو کہ وہ وہیں رین ہو ہو تل کے سلمنے ہی رہے۔ میں عمران کو تلاش کر کے وہاں بھیجتا ہوں تاکہ باٹی کو ٹریس کیا جاسکے :..... عمران نے کہااور رسپور رکھ کر اس نے میزیر

ا مک طرف موجود سپینل ٹرانسمیٹر کو این طرف کھیکایا اور اس پر

" عمران المنترنگ يو كيارپورٹ ہے اوور "...... عمران نے جو اب

عَنَا سَكِيرِ كَالنَّكَ اوور "..... ثا سَكِيرِ كَي آواز سناني دي ۔

"او کے اوور اینڈ آل" ...... عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔
" بلکی زیرو جو لیا کو فون کر کے کہد دو کہ وہ صفد رکو ٹرانسمیٹر کال
کر کے واپس آنے کا کہد دے ۔ اب اس کی وہاں ضرورت نہیں
ری جہران نے بلکی زیروے کہا اور بلکی زیرونے اشبات میں
سر ملاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا یا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر
ویئے ۔ جو لیا کو احکامات دینے کے بعد اس نے رسیور رکھ دیا ۔ عمران
نے ایک بار بھرفائل کھول لی تھی۔

یہ آپ گون سی فائل دیکھ رہے ہیں " ۔۔۔۔ بلک زیرونے رسیور رکھتے ہو کے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

یہ فائل اس میزائلوں والے اڈے کی حبزرافیکل سروے رپورٹ ہے''……عمران نے جواب دیا اور بلکی زیرونے اثبات میں سربلا

اسلطان نے ملٹری انٹیلی جنس کی انگوائری رپورٹ تو بھجوائی ہو گی ۔ ڈاکٹر جہانگیر کے بارے میں اس سے کچھ معلوم ہوا".... بلکیہ زیرونے کچھ دیر بعد پوچھا۔

کوئی خاص بات نہیں تھی اس میں ۔۔۔۔۔۔ عمران نے مختصر سا جواب دیا اور بلکی زیرو خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے ہاتھ بڑھا کر دستے ۔۔ بڑھا کر دستے ۔۔ بڑھا کر دستے ۔۔ بڑھا کہ دستے ہوگا یا اور منبر ڈائل کرنے شروع کر دیتے ۔۔ بیس بھا نبیہ ہاؤس "۔۔۔۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ۔۔

۔ '' میں مجھا نمیہ ہاوس ''اللہ اللہ قائم ہونے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی ۔ دیا۔
"باس بافی پاکیشیامیں ہی موجودہ ۔ اس دقت وہ اپنے نئے اڈے
آسٹر کلب کے تہد خانے میں کسی غیر ملکی پارٹی سے بات چیت میں
مصردف ہے ادور " نائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" متہارے اس سے تعلقات ہیں ادور " میں عمران نے پوچھا۔
" کوئی تعلقات نہیں ہیں باس میں ایسے گھٹیا درج کے بجر موں کو
منہ نہیں دگایا کر آبادور " نائیگر نے جواب دیا۔
" کیا تم اسے اعوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا سکتے ہو اوور " سے عمران

' لیس باس اوور '' ..... دوسری طرف سے 'اسکر نے بااعتماد کھیے میں جواب دیا۔

نہیں باس کی ضرورت نہیں ہے اوور "..... ٹائیگر نے دارہ دیا۔ داب دیا۔

"او کے پھراہے اعوا کر کے رانا ہاؤس پہنچاؤ کتنی دیرلگ جائے گی منہیں اوور ".....عمران نے کہا۔ "زیادہ سے زیادہ نصف گھنٹہ باس اوور "..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ " وہ تو میرے پاس موجو د ہے۔ڈا کٹر آرنلڈ نے براہ راست بھجوا دی۔ تھی "..... ڈا کٹر بھانسیہ سنے کہا۔

"اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آئی "...... عمران نے کہا۔
"او کے گذیائی "..... ڈا کٹر بھا ہید نے کہا اور عمران نے گذیائی
کہہ کر کریڈل دیایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروح کر دیئے۔
" ایس "..... رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی۔
" ایکسٹو ".... عمران نے ایکسٹو کے لیج میں بات کرتے ہوئے کہا
" ایس سر ".... ناٹران کا لیجہ یکھت انہائی مؤد بانہ ہو گیا۔
" یس سر ".... عمران نے میں کیا رپورٹ ہے ".... عمران نے سرد

کرنل شرما کو میں ڈاکٹر بھامیہ کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر بھانیہ نے اسے مشیزی کے ذریعے چکی کیا ۔ انہوں نے بتایا کہ کرنل شرما کے تحت الشعور میں مشیزی کے ذریعے ہی باقاعدہ فیڈنگ کی گئے ہے جو انہوں نے داش کر دی اور مجھے کہا کہ میں اسے لے جاؤں اور دو گھنٹے بعد جب اسے ہوش آئے گاتو بھراس سے پوچھ گھے ہوسکے گی۔ میں اسے واپس لے آیا ہوں ابھی وہ ہوش میں نہیں آیا ۔۔۔۔۔ ناٹران نے کہا۔ واپس لے آیا ہوں ابھی وہ ہوش آجا گے تو تم نے اس سے معلوم کرنا ہوگئے کہ فیڈنگ یے بال سے ساتھ کون گیا تھا ۔ یہ فیڈنگ یقیناً کے کہ فیڈنگ یے بال سے ساتھ کون گیا تھا ۔ یہ فیڈنگ یقیناً دیا ہوں ان کے کہا وہ کہا ہے کہ فیڈنگ کے بار سے معلوم کرنا ہوں گئے کہا ہے کہ فیڈنگ کے بار سے معلوم کرنا ہوں گئے کہا ہے کہ فیڈنگ کے بی ہوگئے کہا ہے کہ فیڈنگ کے بی ہوگئے کہا ہے کہ فیڈنگ کے بی ہوگئے کہا ہے کہا ہے کہتا ہوں گئے ہوگئے کہا ہے کہتا ہے کہتا

سليج ميں يو جھا۔

" پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں ۔ ڈاکٹر بھا دیے بات کراؤ"......عمران نے کہا۔
" یس سرہولڈ آن کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔
" ہمیلو ڈاکٹر بھا نیے بول رہا ہوں "..... چند کموں بعد ڈاکٹر بھا دیے کہا۔
معاری اور باوقار آواز سنائی دی ۔
"عمران بول رہا ہوں جناب "..... عمران نے کہا۔

ر معلوم ہے۔ متہاراآدمی کرنل شرما کو لے کر آیاتھا۔ کرنل شرما کو لے کر آیاتھا۔ کرنل شرما کو لے کر آیاتھا۔ کرنل شرما کے تحت فیڈنگ کی گئی شرما کے تحت فیڈنگ کی گئی تھی میں نے اسے واش کر دیا ہے۔ متہاراآدمی ابھی اسے واپس لے کر گیا ہے ۔ متہاراآدمی ابھی اسے واپس لے کر گیا ہے ۔ میں ماری طرف سے ڈا کٹر بھا نید نے جواب دیا۔

"اس کے ذہن کو تو آپ نے پڑھا ہوگا"..... عمران نے کہا۔
" نہیں چو نکہ محجے معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کس بارے میں معلومات عاصل کرنی ہیں اس نے میں نے صرف فیڈنگ واش کی معلومات عاصل کرنی ہیں اس نے میں نے صرف فیڈنگ واش کی ہے ۔.... ڈا کمڑ بھائیہ نے جو اب دیا۔

منصیک ہے ہے حد شکریہ ۔ میرے لائق کوئی خدمت ۔ عمران نے کہا۔

مہارے پاس میرے موضوع پر کوئی نئی کتاب آئی ہو تو مجھے بھجوا دینا ایک ڈاکٹر بھالیہ نے کہا۔

پھلے دنوں ڈا کٹر آرنلڈ کی نئی کتاب آئی ہے ویسے وہ میں نے ابھی تک تو پڑھی نہیں ہے ۔ . . . . عمران نے کہا۔

"یں سر" ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"پاکشیائی سائنس دان ڈاکٹر جہانگیر کو پہاں سے لانچ کے ذریعے ہوا ہو کافرستان سمگل کیا گیا ہے۔ سید کام بہاں بائی گردپ کے ذریعے ہوا ہو عمران اس بائی سے معلومات صاصل کرنے کے لئے کام کر دہا ہے ابھی عمران اس کی رپورٹ نہیں ملی۔ تم دہاں بائی گردپ کے نئس کو تلاش کر کے معلوم کرد کہ دہاں ڈاکٹر جہانگیر کو کس نے وصول کیا ہے اور اب ڈاکٹر جہانگیر کس کی تحویل میں ہو سکتا ہے۔ اس خصوص نیچ میں کہا۔

یں سر " بیل سر" انٹران نے جواب دیا تو عمران نے رسیور رکھا اور کری سے اکٹے کھواہوا کے انہواک

" یہ فائل لائریری میں رکھ دینا میں اب رانا ہاؤس جا رہا ہوں ".....عمران نے کہا اور بلکی زیرو کے سر ہلانے پر وہ مزا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

لارڈ ہوٹل کے ڈائٹنگ ہال میں ایک میزیر تنویر اور صدیقی بیٹھے لیے کرنے میں معروف تھے سچونکہ آج کل وہ دونوں ایک ہی بلڈنگ میں رہ رہے تھے اس لئے اکثر اکٹھے ہی نظر آتے تھے ۔ لارڈ ہوٹل ان کی میائش گاہ سے قریب ہی تھا اور یہاں کا کھانا بھی معیاری ہو تا تھا اس لئے دہ دونوں لیج اور ڈنر یہیں کرتے تھے۔
لئے دہ دونوں لیج اور ڈنر یہیں کرتے تھے۔
سیا فیال ہے کہ اب سیکرٹ شروس کو ختم کر دینا چاہے۔ اب سیکرٹ شروس کو ختم کر دینا چاہے۔ اب سیکرٹ شروس کو ختم کر دینا چاہے۔ اب یہ بیکار ادارہ ہو چکا ہے۔ سی تنویر نے کھانا کھاتے ہوئے تو سامنے یہ بیکار ادارہ ہو چکا ہے۔ اس

بیٹھا ہوا صدیقی بے اختیار جو نک بڑا۔ اس کے چرے پر حیرت کے تاثرات ابحرآئے تھے۔ تاثرات ابحرآئے تھے۔ "کیامطلب کسے بیکار ہو گیاہے یہ اوارہ میں صدیقی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

کام ہی نہیں ہے نہ ٹیم باہر جارہی ہے نہ کوئی مجرم ملک میں آرہا

عورت بیشی ہوئی تھی اور وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ "کس کی بات کر رہے ہو۔ کیا فور سٹارز کا کوئی سلسلہ ہے"۔ تنویر نے پوچھا۔

"ارے نہیں یہ آدمی جو اس کونے میں عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ جس نے نیلے رنگ کا سوٹ بہنا ہوا ہے اس کا نام را نھور ہے ۔ اس کا تعلق کا فرستان سے ہے کا فرستان کی ملٹری انٹیلی جنس سے ۔ یہ اس کا تعلق کا فرستان سے ہے۔ کا فرستان کی ملٹری انٹیلی جنس سے ۔ یہ یہاں کیوں نظر آرہا ہے "...... صدیقی نے کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا۔

" کافرستان ملٹری انٹیلی جنس سے لیکن یہ آدمی ایپنے انداز سے تو ملٹری کاآدمی نہیں لگ رہا".....تنویر نے کہا۔

"کافرستان کی ملڑی انٹیلی جنس میں ایک خفیہ شعبہ ہے جیہ ماسٹرز کہاجاتا ہے۔ یہ سویلین ہی ہوتے ہیں اور خصوصی پراجیکٹس پر ہی کام کرتے ہیں ۔ اس سے میری ملاقات آج سے آکھ سال جہلے ایکر یمیا میں ہوئی تھی۔ میں اس وقت ایکر یمی میک اپ میں تھا۔ یہ وہاں ایک میں ہوئی تھی۔ یہ وہاں ایک خاص مشن پرآیا ہوا تھا۔ وہاں ست جلاتھا کہ اس کا تعلق ماسٹرز سے ہوا ماس تھ سال بعدید پہلی بارنظر آیا ہے "..... صدیقی نے کہا۔

اب آکھ سال بعدید پہلی بارنظر آیا ہے "..... صدیقی نے کہا۔

"اس کا مطلب ہے کہ یہ اپن اصل شکل میں ہے "..... تنویر نے "

" ہاں ورنہ ظاہر ہے میں اسے کسے پہچان سکتا ہیں۔ سدیقی نے البودیا۔ ہے۔ محصے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم مفت میں تنخواہیں لے رہے ہوں ۔ ہم نے تو اچھا کیا کہ فور سٹار گردپ بنا کر اپنے لیئے مصروفیت پیدا کر لی ہے لیکن میں بیکار رہ کر اب تنگ آگیا ہوں ۔ مصروفیت پیدا کر لی ہے لیکن میں بیکار رہ کر اب تنگ آگیا ہوں ۔ تنویر نے کہا۔

" تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ"….. صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میں نے جولیا سے بات کی تھی جولیا نے جواب دیا کہ چیف نے منع کر دیا ہے کیونکہ کسی بھی وقت کوئی کام نکل سکتا ہے است کی تغییر نے مند بناتے ہوئے جواب دیا۔

"تو پھراپینے کے مطروفیت خو دپیدا کر لو".....صدیقی نے کہا۔ کیامطلب "...... تنویر نے چونک کر کہا۔

"مطلب یہ کہ یہاں بے شمار مقامی مجرم بھی ہیں اور مجرم کروپس بھی ۔ کسی کو تلاش کرو اور پھر اس کے نواتے کے لئے کام شروع کر دو"..... صدیقی نے کہا تو تنویر نے اس طرح منہ بنا لیا جسے صدیقی نے کوئی بچگانہ بات کی ہو۔

" تمہارا مطلب ہے اب میں گھٹیا درجے کے بدمعاشوں سے لڑتا پھروں ہونہہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے "۔ تنویر نے جواب دیا۔ "ارے یہ یہاں "...... اچانک صدیقی نے حیرت بھرے لیجے میں کہا تو تنویر چونک کر اس طرف دیکھنے لگاجد ھرصدیقی دیکھ رہا تھا۔ یہ کونے میں ایک میزتھی جس کے گردایک مقامی مرداور ایک مقامی " تہمارا مطلب ہے ہوٹل سے ہی اسے اعوا کر لیاجائے "۔ صدیقی فی مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ وہ تنویر کی طبیعت سے اچی طرح واقف تھا۔

" بہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے اور باہر سے بھی ۔ بہر حال اب اس
سے پوچھ کچھ ضروری ہے " ...... تنویر نے جو اب دیا۔

" لیکن اسے کہاں لے جانا چاہئے " ...... صدیقی نے کہا۔

" تم نے فور سٹارز کا بھیڈ کو ارٹر نہیں بنایا ہوا " ...... تنویر نے کہا۔

" ارے ہاں ٹھیک ہے وہاں اسے لے جایا جا سکتا ہے " ۔ صدیقی
نے اشبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر انہوں نے ویٹر کو بلا کرا ہے
بل لانے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر بل لے آیا تو انہوں نے بل دے
کر ویٹر کو فارغ کر دیا تا کہ اگر اچانک اٹھنا پڑے تو بل کا جھگڑا نہ رہ

تاوہ یہ تو بل پر سائن کر رہاہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ہوٹل میں تھہرا ہوا ہے " ..... صدیقی نے کہا تو تنویر چونک کر اس طرف دیکھنے لگا۔

" تم کار مبن گیٹ پر لے آؤ میں اسے لے آتا ہوں ۔ ور نہ یہ اس عورت کے ساتھ اپ کرے میں حلاجائے گالور اس کے بعد اسے یہاں سے لے جانا مسئلہ بن جائے گا"...... تنویر نے کہاتو صدیقی نے اشبات میں سرملا دیا اور اکھ کر تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا ۔ تنویر چند کمجے بیٹھا رہا ۔ بھر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا تا اس میز ک

"اصل شکل میں ہونے ہے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص مشن پر نہیں آیا" ۔۔۔۔ تنویر نے کہا۔ "ہاں ورنہ لاز مامیک اپ میں ہوتا" ۔۔۔۔ صدیقی نے کہا۔ " پھر تہمارا کیا پروگرام ہے" ۔۔۔۔ تنویر نے کہا تو صدیقی چونک پڑا۔۔ "کسیا پروگرام" ۔۔۔۔ صدیقی نے چونک کر جی ت بجرے لہج میں

ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے نگرانی کے بغیر تو کچھ بتیہ نہیں جل سکتا ۔۔۔۔۔صدیقی نے کہا۔۔ نہیں جل سکتا ۔۔۔۔۔۔ صدیقی نے کہا۔۔

ینہیں میں ان حکروں میں پڑنے کا قائل ہی نہیں ہوں۔اسے اعوا کرلیتے ہیں ٹھریہ خود ہی سب کچھ بتادے گائے۔۔۔۔۔ تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بجرکتے ہوئے کچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو پوری قوت سے گھوما اور رائھور کندی پر ضرب کھا کر چیخنا ہوا اچھل کر منہ کے بل میز پر گرا اور بچر رول ہو تا ہوانیجے فرش پر گرا ہی تھا کہ تنویر کی لات حرکت میں آئی اور رائھور کے حلق سے ایک اور چیج نکلی اور وہ وہیں فرش پر ہی گر کر چند کھے تڑیا اور پھر ساکت ہو گیا ۔ راٹھور کی ساتھی عورت چیختی ہوئی دور بھا گئے لگی ۔ ہال میں افراتفری کا ساعالم پیدا ہو گیا " خردار سپیشل پولیس ۔ اگر کسی نے مداخلت کی تو گولی سے اڑا دیا جائے گا"..... تنویر نے ریوالور نکال کر چیجتے ہوئے کہا اور اس کے سائقے ہی اس نے جھک کر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے راتھور کو ا مک جھنگے سے اٹھا کر کا ندھے پر لادااور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا جلا گیا۔اس سے ہاتھوں میں بھاری ریو الور موجو دتھا۔ " بيج جيج جناب " ..... اچانك ہوڻل كامنيجر بھا گيا ہوا قريب آيا۔ ا النام جاؤ۔ سپیشل پوکئیں ۔ورید حمہیں بھی کر فتار کر لیا جائے گا اور ہوٹل بھی سل ہو جائے گا"..... تنویر نے عزاتے ہوئے کہااور منیجر بے اختیار جھجک کر سی سے گیا اور تنویر تیزی سے قدم بڑھا تا مین کیٹ سے باہر آیا۔ باہر صدیقی کارسٹارٹ کیے موجود تھا۔ تنویر نے عقبی دروازه کھولا اور بر ہوش را تھور کو اندر ڈال کر وہ اچھل کر عقبی سیٹ پر ہی بیٹھ گیا ہے ہوش راتھور کو اس نے دونوں سیٹوں کے در میان اس طرح تھوٹس ویا تھا جیسے بوری تھوٹسی جاتی ہے اور اب وہ اس کے جسم پر دونوں پیرر کھے بیٹھا ہوا تھا۔صدیقی نے ایک جھٹکے سے

طرف بڑھ گیا جہاں را تھور بیٹھا ہوا تھا۔
" پلیز" ۔۔۔۔۔۔ تنویر نے اس کے قریب جاکر نرم لیج میں کہا تو را ٹھور
اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت دونوں چو نک کر اسے دیکھنے گئے۔
"جی فرملیئے" ۔۔۔۔۔۔ را ٹھور نے جی ت بجرے لیج میں کہا اور
" سپیشل پولیس " ۔۔۔۔۔۔ تنویر نے اس باد سپاٹ لیج میں کہا اور
جیب سے کارڈ نکال کر اس نے را ٹھور کے سامنے کر دیا ۔ کارڈ واقعی
سپیشل پولیس کا ہی تھا اور سرکاری طور پرجاری کیا گیا تھا۔
"جی فرملیئے" ۔۔۔۔۔ را ٹھور نے مزید جیران ہوتے ہوئے کہا۔
"آپ کو میرے ساتھ ہیڈ کو ارٹر جانا ہے" ۔۔۔۔۔۔ تنویر نے کہا۔
" مگر کیوں میں تو سیاح ہوں " ۔۔۔۔۔۔ را ٹھور نے کرس سے اٹھے
ہوئے جیرت بھرے لیج میں کہا۔

"مسٹر"..... تنویرنے اس بارسرد کیج میں کہنا شروع کیا۔ "راٹھور میرا نام راٹھور ہے"..... راٹھور نے اپنا اصل نام لیسے موئے کہا۔

"آپ کے کاغذات کے بارے میں آپ سے چند باتیں ہمارے کمانڈر نے معلوم کرنی ہیں اس لئے آپ پلیزمیرے ساتھ چلئے ۔ہم آپ کو یہیں واپس چھوڑ جائیں گے "..... تنویر نے سرد لہج میں کہا۔
"سوری میں کہیں نہیں جاؤں گا پہلے میرے سفارت خانے سے رابطہ کریں "..... را محور نے کہا۔
" تم تو کیا جہارے فرشتے بھی جائیں گے "..... تنویر نے یکئت

اندرونی طرف کو بڑھ گیا۔

"ارے بیہ تو ساؤنڈ پروف کمرہ ہے"..... تنویر نے ایک کمرے میں پہنچ کر حیران ہوتے ہوئے کہا ہے

" ہاں یہاں راڈز والی کر سیاں بھی ہیں "..... صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اور بھر متنویر نے ہے ہوش رانھور کو ایک کرسی پر بٹھایا تو صدیقی نے اس کا جسم راڈز سے حکر دیا۔ تنویر سلمنے بڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھے گیا تو صدیقی نے آگے بڑھ کر را مھور کامنہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا ۔ چند کموں بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات تمودار ہوئے تو صدیقی چھیے ہٹ گیا۔

السلام كى مكاشى لے لو پہلے "..... تنوير نے كہا تو صديقى نے اشبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے نباس کی تلاشی کہنی شروع کر دی اور پھر جب راتھور کو ہوش آیا تو اس وقت تک صدیقی تلاشی مکمل کر حیاتھا ۔ رانھوں کی جیبوں سے صرف ایک پرس ملاتھا جس میں سوائے یا کیشیائی کرنسی کے اور کچھ بھی نہ تھا۔

"اس کے پاس سوائے کرنسی کے اور کچھ نہیں ہے "..... صدیقی نے کہااور مڑکر کرسی پر بلٹھ گیا۔ " تم سے تم کیا چاہتے ہو سید تم نے مجھے کیوں اس طرح حکر دیا

ہے ".....رانھور نے ہو نے چباتے ہوئے کہا۔

" منہارا تعلق کافرستان ملٹری انٹیلی جنس کے ماسٹرز کر دب سے ہے میں تھ کہ رہا ہوں ناں " .... صدیقی نے کہا تو را تھور بری طرح کارآگے بڑھا دی ۔

" کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا"..... صدیقی نے مین روڈ پر آتے ہوئے

"مسئلہ کیا ہونا تھا ۔ البتہ وہ منیجر پولیس کو اطلاع کر دیے گا اور ساتھ ہی کار نمبر بھی دے دے گا اس کئے ناکہ بندی سے بچنے سے پہلے ی ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ'۔۔۔۔۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی نے ا ثنیات میں سربلا دیا۔ پھر کار مختلف سڑ کوں پر تھمانے کے بعد وہ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئے ۔اس نے کار ایک عام سی کو تھی کے مین گیٹ کے سلمنے رو کی اور تنین بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو چند کمحوں بعدی چھوٹا بھاٹک کھلااور ایک نوجوان باہرآگیا۔ " پھاٹک کھولو ہاشم "..... صدیقی نے کہا۔ " کیس سر" ...... نوجوان نے کہااور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ " بیہ کون ہے"..... تنویر نے یو چھا۔وہ پہلی بار پہاں آرہا تھا۔ " ہیڈ کوارٹر کا چو کیدار بھی ہے اور ملازم بھی "..... صدیقی نے جواب دیا تو تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیا ۔ تھوڑی دیر بعد بھا ٹک کھلا اور صدیقی کاراندر لے گیا۔اس نے کارپورچ میں روک دی اور پھر نیچے اتر آیا ۔ تنویر بھی دروازہ کھول کرنیچ آگیا اور پھر اس نے بے ہوش

یڑے را تھور کو تھسیٹ کر باہر نکالا اور کا ندھے پر ڈال لیا۔ " ہاشم کار کو عقبی گیراج میں بند کر دو"..... صدیقی نے پھاٹک بند كركے واپس آنے والے نوجوان سے كہا اور پھروہ تنوير كے ساتھ وہ مسلسل چے بچے کر ادھر ادھر سر مار رہا تھا۔ تنویر نے بڑے اطمینان مجرے انداز میں انگلی پردگا ہوا خون را ٹھور کے کمروں سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ شروع کر دیا۔

" یہ تو صرف ٹر بلر ہے راٹھور صرف ٹر بلر ۔ میرا نام تنویر ہے۔ تنویر "..... تنویر نے سرد لیجے میں کہا۔

"مم ۔ مم کچھ نہیں جانتا تم پاگل ہو۔ تم بچھ پر تشد د کر رہے ہو میں تو سیاح ہوں ۔ مرائعور نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل سربھی ماررہا تھا اور چیج بھی رہا تھا۔

"ہٹ جاؤ تنویر سیہ واقعی تربیت ایجنٹ ہے یہ اس طرح جان دے دے گالیکن بتائے گا کچھ نہیں سیہاں میں نے لاشعور چنک کرنے والی ایک مشین خصوصی طور پر منگوا کر رکھی ہوئی ہے اس سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا"..... صدیقی نے آگے بڑھ کر تنویر کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا تو تنویر ہونٹ بھینچ پیچھے ہٹ گیا ۔ راٹھور کی گردن اب سائیڈ پر ڈھلک گئی تھی وہ بے ہوش ہو چکاتھا۔

" یہ ابھی زبان کھول دے گاصدیقی تم اس مشین کے حکر میں مت یردو"..... تنویرنے کہا۔

" دیکھو تنویر ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس سے کیا پو چھنا ہے اور اس نے کیا بتانا ہے ۔۔اس لئے سوال جواب میں سوائے دقت ضائع ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا جب کہ جدید مشیری کی مدد سے ہمیں وہ سب کچھ آسانی سے معلوم ہوجائے گاجو یہ جانتا ہے یا یہاں کرنے آیا چونک پڑا۔ "مم سم میں تو سیاح ہوں ۔ب شک میرے کاغذات چیک کرا

" تم سیم میں تو سیاح ہوں ۔ بے شک میرے کاغذات چیک کر لو"..... راٹھور نے کہا۔

" یہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے اس لئے اس کی زبان کھلوانے کے لئے خاصی محنت کرنی پڑے گی "..... صدیقی نے کہا تو تنویرا مک حفظے سے اعظ کھراہوا۔

"ہونہہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے۔ ابھی میں دیکھتاہوں کہ اس نے کتنی تربیت کے داور اس کے کتنی تربیت کے کہااور اس کتنی تربیت کے درکھی ہے "...... تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہااور اس کے سابقے ہی وہ تیزی سے راٹھور کی طرف بڑھنے لگا۔

"سنورانھورسب کچے بیآ دو درنہ تمہارا حشرا نہتائی عبر تناک ہوگا"۔ تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔

" کیا بناؤل"..... را نمور نے تیز کیج میں جواب دینتے ہوئے کہا تو تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔

"جو جانتے ہو وہ سب بنا دو مسٹر رائھور ۔ بیہ مہمارے لئے آخری موقع ہے "..... تنویر نے بنستے ہوئے کہا۔

"میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو"..... راٹھور نے کہالیکن اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے بے اختیار پیج نکل گئ کی کیونکہ تنویر نے اچانک اور انتہائی بیدر دی سے اپنی انگلی راٹھور کی بائیں آنکھ میں مار دی تھی ۔راٹھور کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی تھیں ۔ بائیں آنکھ میں مار دی تھی ۔راٹھور کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی تھیں ۔ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئ تھی اس میں سے خون اور مواد نکلنے لگا تھا

" جہارا تعلق کس ایجنسی ہے ہے " ...... صدیقی نے پوچھا۔
" ماسٹرز سے " ..... جواب دیا گیا۔
" ماسٹرز کی تفصیل بتاؤ" ..... صدیقی نے پوچھا۔
" ماسٹرز کافرستان ملٹری انٹیلی جنس کا ایک خصوصی شعبہ ہے اور
یہ شعبہ براہ راست پرائم منسٹر کے تحت کام کر تاہے " ...... مشینی لیج میں جواب دیا گیا حالانکہ راٹھور کی گردن اسی طرح سائیڈ پر ڈھلکی ہوئی میں جواب دیا گیا حالانکہ راٹھور کی گردن اسی طرح سائیڈ پر ڈھلکی ہوئی

" تم پا کیشیا کیوں آئے ہو "..... تنویر نے پو تھا۔ " ہاٹ مشن پر کام کرنے "..... راٹھور نے جواب دیا تو صدیقی کے ساتھ ساتھ تنویر بھی چو نک پڑا۔

" کس مشن پر تفصیل بتاؤ"..... تنویر نے کہا تو راٹھور نے مسلسل بولنا شروع کر دیا اور جسیے جسیے وہ بولتا چلاجا رہا تھا صدیقی اور تنویر دونوں کی آنکھیں حمرت سے پھٹتی چلی جاری تھیں وہ حمرت بحری نظروں سے ایک دو سرے کو دیکھ رہے تھے۔

سے ایس صدیقی نے کہا تو تنویر نے اس طرح اثبات میں سربلا دیا سے اسے صدیقی کی بات سمجھ میں آگئی ہو ۔ صدیقی تیزی سے مزا اور س نے دروازے کے ساتھ موجود ایک بری سی الماری کے پٹ و کے اور پھراندرٹرالی پر رکھی ہوئی ایک مشین ٹرالی سمیت باہر نکال لی ۔ مشین کے اوپرسرخ رنگ کاغلاف چرمها ہوا تھا۔ " تم نے تو اس جگہ کو باقاعدہ ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے"..... تنویر منے حیران ہوتے ہوئے کہا تو صدیقی مسکرا دیا ۔اس نے مشین کو را تھور کی کرسی کے قریب لے جا کر روکااور پھر اس پر چرمھا ہوا غلاف ہٹایا۔ یہ ایک مستطیل شکل کی مشین تھی جس میں بے شمار ڈائل اور بلب لگے ہوئے تھے۔ صدیقی نے اس کی تار دیوار میں لگے ہوئے پلگ میں فٹ کی اور اس کے ساتھ ہی مشین کی سائیڈ پر منسلک ایک شیشے کا بڑا سا گلوب اٹھا کر اس نے اسے ہیلمٹ کے انداز میں راٹھور کے سرپر چرمھایا اور پھراس کے نجلے حصے کے تسمے گرون پر اچھی طرح باند صنے کے بعد اس نے واپس جا کر بھلی کا بٹن آن کیا تو مشین میں زندگی کی ہریں سی دوڑنے لگیں ۔ صدیقی نے مشین کو آپریٹ کرنا شردع كرديا - تنوير خاموش بينها بهوايه سب كجه ديكه رباتها سه " ممہارا نام کیا ہے .... صدیقی نے ایک مائیک اٹھا کر اس کی سائیڈ پر کیے ہوئے بٹن کو پریس کرنتے ہوئے کہا۔ " میرا نام را معود ہے "..... مشین میں سے ایک آواز نکلی لیکن اہجہ

بالكل مشيني تھايوں لگ رہاتھا جيسے كوئى مشين بول رہي ہو۔

جاکر کار میں ڈالا اور یہاں لے آیا سبہاں پہنے کر میں نے کو برے کا ماسک میک اپ ختم کر دیا " ...... ٹائیگر نے جواب دیا۔
" ٹھیک ہے اسے ہوش میں لے آؤ " ...... عمران نے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا بائی کی طرف بڑھ گیا اس نے اس کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیئے سے دلموں بعد ہی بائی کے جسم میں حرکت کے تاثرات منودار ہونے گئے تو ٹائیگر پتھے ہٹ گیا۔

تاثرات منودار ہونے گئے تو ٹائیگر پتھے ہٹ گیا۔

"اگر متہارے پاس خنجر نہ ہو تو الماری سے نکال لو۔جوزف اور جوانا دونوں زخی ہیں اس لئے میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا"۔ عمران نے کہا۔

" میرے پاس خخرہ باس" ..... ٹائیگرنے کہا اور کوٹ کے استر میں بنی ہوئی ایک خاص جیب سے اس نے ایک تیزدھار خخر نکال لیا۔ عمران بائی کے سلمنے رکھی ہوئی کرسی پر بنٹھ گیا تھا ۔ چند کمحوں بعد باٹی نے کر اہنے ہوئے آنکھیں کھول دیں ۔اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران ۔ ٹائیگر اور بلکک روم کو دیکھ رہا تھا جسے اسے سمجھ نہ آرہی ہو کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔

" خمہارا نام بافی ہے اور تم کافرستان کے ساتھ بحری سمگانگ کا وصندہ کرتے ہوئے" ...... عمران نے کہا " تم کوری ہواوں میں کہاں ہوں اور تم ... نے محصلاں کیوں حکمہ

" تم کون ہو اور بیہ میں کہاں ہوں اور تم نے تھے یہاں کیوں حکڑ رکھا ہے" ...... باٹی نے عمران کی بات کاجواب دینے کی بجائے کہا۔ عمران رانا ہاؤس کے بلنک روم میں داخل ہوا تو سلمنے کرسی پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کاآدمی بیٹھا ہوا تھااس کا جسم راڈز میں حکرا ہوا تھالین وہ ہے ہوش تھااس کی بڑی بڑی مو پچھیں تھیں لیکن اس وقت مو پچھیں گلبری کی دموں کی طرح نیچے لئکی ہوئی تھیں ۔ ٹائیگر عمران کے سابھ تھا۔۔

"یہی باٹی ہے" ...... عمران نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے وئے کہا۔

" يس باس "...... ٹائنگر نے جواب دیا۔

"اسے لے آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا"...... عمران نے کہا۔
" نہیں باس پرابلم کسیا میں جب وہاں پہنچا تو میٹنگ ختم ہو چکی تصی اور یہ اپنے دفتر میں اکیلا تھا۔ کو برا کو بھلا کون روک سکتا تھا۔ پتنانچہ میں نے اسے بہوش کیااور پھر خفیہ راستے سے اسے باہر لے چنانچہ میں نے اسے باہر لے

دی تھی اور اب وہ بڑے اطمینان سے خنجر کو اس کے لباس سے صاف کر رہاتھا۔۔

"الماری سے پانی کے بوتل نکال کراس کی آنکھ پر ڈالو اور اسے پلا بھی دو" ...... عمران نے ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر تیزی سے مڑا۔اس کمجے بافی کا جسم یکخت ڈھیلاپڑ گیا۔وہ ہے ہوش ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے الماری سے پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے آدھی بوتل بائی کے سراور زخمی آنکھ پر انڈیل دی۔ بائی ایک بار پھر چھتا ہوا ہوش میں کیڑی آیا تو ٹائیگر نے ایک ہائے سے اس کا سر پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کو بائی کے منہ سے لگا دیا تو بائی لاشعوری طور پر اس طرح ہوئی بوتل کو بائی کے منہ سے لگا دیا تو بائی لاشعوری طور پر اس طرح بائی چینے لگا جسے پیاسا او نب پانی پیتا ہے جب بوتل خالی ہوگئ تو ٹائیگر نے بوتل ہٹائی اور پھر خالی ہو تگ و ٹائیگر نے بوتل ہٹائی اور پھر خالی ہو تگ کے منہ سے بیاسا سے بیان کا چرہ تکلیف کی شدت میں رکھ سے بیان اس لے بائی اس کا چرہ تکلیف کی شدت دی ۔ بائی اب لمبے لمبے سانس لے رہا تھا اس کا چرہ تکلیف کی شدت کی شدت بیان ہو تھا۔

"میرے خیال میں اتن عقل تو بہر حال تم میں ہوگی کہ تمہیں یہ معلوم ہوگیا ہوگا کہ جہارے تعلقات ہماری نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور اگر جہاری ایک آنکھ ختم ہو سکتی ہے تو دوسری بھی ختم ہو سکتی ہیں ۔ ٹانگوں ہو سکتی ہیں ۔ ٹانگوں کی ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں ۔ ٹانگوں کی ہڈیاں بھی چکنا چور کی جا سکتی ہیں ۔ پھر جہارا مفلوج جسم جب شہر کی ہڈیاں بھی چکنا چور کی جا سکتی ہیں ۔ پھر جہارا مفلوج جسم جب شہر کے کسی فٹ پاتھ پر پڑا ہوگا اور اس پر مکھیاں بھی جن ہو تکسی تو اعلیٰ حکام سے جہارے تعلقات جہارے کس کام آئیں اس وقت اعلیٰ حکام سے جہارے تعلقات جہارے کس کام آئیں

"میری بات کاجواب دو درند"...... عمران نے یکھنت انتہائی سرد لیج میں کہا۔

" پہلے تم بتاؤکہ تم کون ہو ۔ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں میرے اعلیٰ حکام سے تعلقات ہیں" ..... بافی نے اس بار بڑے رعب دار لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔وہ اب شاید فوری حیرت کے جھکے سے نکل آیا تھا۔

" ٹائیگر "..... عمران نے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
" کیں باس "..... ٹائیگر نے مؤد بانہ لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ۔
" ٹائیگر کیا مطلب یہ نام تو میں نے سناہوا ہے لیکن "..... بائی نے چونک کر ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" بافی کی ایک آنکھ ختم کر دو" ..... عمران نے اس کے بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹائیگر کو حکم دیا۔

''لیں باس ''..... ٹائیگر نے سرد کیجے میں کہااور ہاتھ میں بکڑا ہوا خنجر اٹھائے وہ قدم بڑھا تا باٹی کی طرف بڑھنے لگا۔

"کک کک کیا مطلب مہارا تعلق خفیہ پولیس سے تو نہیں ہے کون ہوتم " ۔۔۔۔۔ باٹی نے پرلیشان ہوتے ہوئے کہالیکن دوسرے لیے اس کے حلق سے انہائی کر بناک چیج نکلی اور وہ حکڑے ہونے کے باوجو داس طرح تڑ پنے لگا جسے مجھلی پانی سے باہر نکل کر تڑ پتی ہے وہ اپنا سراس تیزی سے دائیں بائیں مار رہاتھا جسے اس کی گردن میں اچانک کوئی مشین فٹ ہوگئ ہو ٹائیگر نے اس کی آنکھ میں خنجر کی نوک انار

کہا۔

"ان آدمیوں کے پاس کوئی سواری بھی ہوگی "...... عمران نے کہا۔
"سواری ہاں ایک بند باڈی کی واکس ویگن تھی۔ سرخ رنگ کی واکس ویگن تھی۔ سرخ رنگ کی واکس ویگن تھی۔ سرخ رنگ کو اس ویگن میں ڈالا اور لےگئے "...... باٹی نے جواب دیا۔
"اس ویگن کا نمبر ماڈل "...... عمران نے کہا۔
"ماڈل تو نیا تھالیکن نمبر۔ نمبر تو "..... باٹی نے کہا۔
"سوچ کر جواب دولیکن غلط نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں وہ نمبر معلوم ہے" سے عمران نے کہا اور بائی نے چند کمے خاموش رہنے کے معلوم ہے "سد عمران نے کہا اور بائی نے چند کمے خاموش رہنے کے بعد ایک نمبر دوہرا دیا۔

" میرا خیال ہے یہی تمبر تھالیکن میں کنفرم نہیں ہوں کیونکہ میں ۔ نے خاص طور تمبر نے دیکھا تھا بس اچکتی سی نظریں پڑی تھیں "۔ باٹی نے جواب دیا۔

' حکو اس کی کوئی اور نشانی بتاؤ کوئی ایسی نشانی جس سے اس کو بہجانا جاسکے ''……عمران نے کہا۔

"نشانی سارے ہاں ایک نشانی ہے تھے اب یاد آرہا ہے ساس کے پھلے بمرپر تین خصوصی بریک لائٹیں لگائی گئی تھیں سالک تو عام طور پر لگائی جاتی ہے لیکن تین یہ نئی بات تھی اس لئے تھے یاد رہ گئ

" ان آدمیوں سے جلئے جہوں نے ڈاکٹر جہانگیر کو وصول کیا

کے جیں۔ عمران نے انتہائی سرد کہج میں بولنا شروع کیا تو باٹی کا جسم بے اختیار لرزنے لگ گیا۔

نہیں نہیں البیامت کروفارگاڈسک ایسامت کروتم جو پوچھنا چاہتے ہو بھے سے پوچھ کو سمجھ مت مارو "..... باٹی کی آواز میں بے پناہ کرزش تھی۔

" صرف اتنا بها دو که تم نے ڈا کٹر جہانگیر کو ای لانچ میں سمگل کر کے کافرستان کہاں پہنچایا تھا اور کس کے حوالے کیا تھا ہے.... عمران نے کہاتو بائی بے اختیار چو نک پڑا۔

" ڈا کٹر جہانگیر"..... بائی نے حیرت بھرے لیجے میں کہا۔
" ہاں جس کی جیبوں کی تلاشی کے دوران تمہیں ایسے کاغذات ملے
تھے جن میں ڈا کٹر جہانگیر کا نام درج تھا اور اس آدمی کو تم نے ایک
ایکری کے کہنے پر کافرستان سمگل کیا تھا ":..... عمران نے سرد لیجے میں
کہا۔

"اوہ اوہ ہاں مجھے یاد آگیا۔ اس ایکری نے مجھے انہائی بھاری معاوضہ دیا تھا اور ایکریمیا کے ایک بڑے بحری سمگر کی فپ بھی دی تھی۔ میں نے اسے لانچ میں خو دیلے جاکر کافرستان میں لینڈاری ٹاپو پر بہنچایا۔ دہاں دو آدمیوں نے اسے وصول کیا۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جا تا لیکن ان کے جلئے مجھے یاد ہیں۔ انہوں نے مجھے کو ڈک طور پر وہ الفاظ بتا دیئے تھے جو یہاں ایکری جس نے اپنا نام کراؤن بتایا تھا میرے ساتھ طے کیے تھے جو یہاں ایکری جس نے اپنا نام کراؤن بتا یہ و نے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے بتا یا تھا میرے ساتھ طے کیے تھے "

میں چنک کرالوں گاولیے ناٹران نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کرنل شرما کے بارے میں جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق کرنل شرما کو ڈاکٹر ورما کے پاس ملٹری انٹیلی جنس کے کسی خفیہ گروپ ماسٹرز کا چیف دیال سنگھ لے گیاتھا ۔۔۔۔۔۔چیف نے کہا۔

"اوے" ...... دوسری طرف سے سپاٹ کیچ میں کہا گیا اور عمران منے رسپور رکھ دیا۔اس کیے ٹائیگر کمرے میں داخل ہوا۔وہ شاید عمران کی فون کرنے کی وجہ سے باہر رک گیا تھا اور عمران کو چونکہ اس کی موجو دگی کا علم تھا اس نے اس نے جان بوجھ کر بلیک زیرو سے اس انداز میں بات کی تھی۔

بافی کو ختم کر دیا گیاہے اب اس کی لاش کا کیا کرنا ہے "۔ ٹا سیگر نے کہا ہے۔

نے کہا۔ جو زف سے مل کر اسے برقی بھٹی میں ڈال دو اور خو دواپس طلے جاؤ مران نے کہااور تیز تیز قدم اٹھا تا وہ بیرونی برآمدے کی طرف بڑھ گیا جہاں پورچ میں اس کی کار موجو دتھی اس کی پیشانی پر لکیریں تھا"..... عمران نے پو چھاتو باٹی نے طلئے بتا دیئے۔
"اور کوئی الیسی بات جس سے ان لو گوں تک پہنچا جاسکے "۔عمران
نے کرسی سے اٹھے ہوئے کہا۔
"اور ۔اور کوئی خاص بات نہیں ہے "..... باٹی نے جواب دیا۔
" ٹائیگر مسٹر باٹی کو آنکھ میں زخم لگنے سے کافی تکلیف ہو رہی ہوگی
ان کی تکلیف ختم کر دو"..... عمران نے ٹائیگر ہے کہا اور تیز تیز قدم

اٹھا تا بلکک روم سے باہر آگیا۔ جند محوں بعد وہ فون روم میں موجود تھا اس نے رسیور اٹھا یا اور تیزی سے ہنبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ "ایکسٹو"..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص

آواز سنانی دی ۔ مستحق میں میں میں ایک می

"عمران بول رہا ہوں جناب را نا ہاؤس سے ۔ ڈا کٹر جہانگیر کو جس آدمی نے کافرستان سمگل کیا تھا اس سے چندایسی معلومات ملی ہیں جن سے ناٹران ان کا کھوج لگاسکتا ہے "………عمران نے مؤدبانہ لیج میں کہا۔

" محجے منثورہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھے صرف مطلب کی بات کیا کرو"...... دوسری طرف سے ایکسٹو کا اچھہ لیکفت سرد پڑ گیا تھا۔ " بُ

"آئی ایم سوری سر" …… عمران نے الیے لیجے میں کہا جیسے وہ چیف کے لیجے سے سہم گیا ہو۔ اور پھراس نے ڈا کمڑ جہا نگیر کو وصول کرنے والے آدمیوں کے چلئے ۔ واکس ویگن کا نمبر۔ ماڈل اور رنگ بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی خاص نشانی بھی دوہرا دی جو بائی نے بتائی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کی خاص نشانی بھی دوہرا دی جو بائی نے بتائی تھی۔

آواز سنائی دی تو عمران کے ساتھ ساتھ مین کی دوسری طرف بیٹھا ہوا بلک زیرہ بھی چونک پڑا کیونکہ فون میں لاؤڈر فلسڈ تھااس لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز پورے کمرے میں سنائی دیتی تھی۔ "کیوں کال کی ہے اور وہ بھی براہ راست"...... عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔

" جناب میں نے ایک کافرسانی ایجنٹ کو بکڑا ہے جس کا تعلق کافرسان ملڑی انٹیلی جنس کے خصوصی شعبے ماسٹرزسے ہے "۔ صدیقی نے جواب دیا۔

" پھر"...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "سریہ میں اور تنویر کنچ کرنے کے لئے" ...... صدیقی نے بولنا شروع کیا۔

یے فضول تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں کی اور ڈنر لارڈ ہوٹل میں کرتے ہو ۔ ضروری بات کرو".....عمران نے اس کی بات کاشتے ہوئے فصیلے لیج میں کہا۔
"سوری سر ۔ اس ایجنٹ جس کا نام راٹھور ہے ۔ اس نے انتہائی ہولناک انکشافات کیے ہیں ۔ اس کے مطابق ماسٹرز کے تحت یہاں تین گروپس کافرستان سے آئے ہیں ان کامقصد میزائلوں کے اڈے میں گس کر دہاں سے کوئی فارمولااڑانا ہے اور وہ ماسٹرز کے تحت ان کی نگرانی کے دبان سے کوئی فارمولااڑانا ہے اور وہ ماسٹرز کے تحت ان کی نگرانی کے لئے ہماں آیا ہوا ہے "...... دوسری طرف سے سدیقی نے کہا۔

سی انجرآئی تھیں سے چند کموں بعد اس کی کار را ناہاؤس سے نکل کر دانش منزل کی طرف اڑی چلی جارہی تھی۔
" میں نے ناٹران کو کہ دیا ہے کہ وہ اس واکس ویکن کاسراغ لگا کر رپورٹ دے سب بلک زیرونے عمران کے آپریشن روم میں پہنچتے ہی کہااور عمران نے اشبات میں سربلادیا۔
" وہ عمروعیار کی زنبیل دکھاؤ۔ تم نے دیال سنگھ اور ماسٹرز کا نام لے کر مجھے چو نکا دیا ہے " سب عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا تو بلک زیرونے مسکراتے ہوئے میز کی دراز کھولی اور اس میں ہے سرخ جلد والی ضخیم سی ڈائری نکال کر عمران کے سلمنے رکھ دی۔
والی ضخیم سی ڈائری نکال کر عمران کے سلمنے رکھ دی۔
" یہ ماسٹرز کا نام پہلے تو کبھی سلمنے نہیں آیا" …… بلک زیرونے

یہ کافرستان کی ملٹری انٹیلی جنس کا خصوصی اور خفیہ شعبہ ہے لیکن اس کا دائرہ کار کافرستان تک ہی محدود رہتا ہے ۔ پہلی بار اس کا نام اس انداز میں سلصنے آیا ہے ۔ عمران نے کہااور ڈائری کھول کر اس کی ورق گر دانی شروع کر دی ۔ ابھی وہ ڈائری دیکھ ہی رہا تھا کہ میر پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی ن اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی وہ دانش منزل میں موجود ہو تو متام کائر خودائند کر تا تھا۔

' ایکسٹو '' عمر ان نے مخصوص کہتے میں کہا۔ '' صدیقی بول رہا ہوں جناب ' ..... دوسری طرف سے صدیقی کی

" صدیقی اور تنویرنے کافرستان کا ایک اہم ایجنٹ ٹریس کر کے پکڑا ہے اور اس سے خاصی اہم معلومات بھی حاصل کی ہیں اس نے تھے براہ راست فون کیامیں نے اسے کہر دیا ہے کہ وہ حمہیں فون کر کے تمام معلومات دے دے ۔ اس ایجنٹ کا علق کافرستان کی ملزی انتہلی جنس کے ایک خصوصی سیکشن ماسٹرز سے ہے اور صدیقی کے مطابق ماسٹرز کی نگرانی میں تدین گروپ یا کیشیاآئے ہیں جو یہاں میزا کلوں کے اڈے سے کوئی اہم فارمولاحاصل کرناچاہتے ہیں۔اس ایجنٹ نے ان تینوں کرویوں کے نیڈروں کے بارے میں معلومات دی ہیں۔ تم ابینے ساتھیوں کو کہہ کران تینوں لیڈروں کو اعوا کر کے رانا ہاوس پہنچاؤاور بھران سے مزید معلومات حاصل کرو کہ ان کا اصل مشن کیا تھا اور ان گرویس کا خاتمہ کرا دو۔ یہ سارا کام تم نے اپنی نگرانی میں کراناہے ۔.... عمران نے مخصوص کیجے میں کہا۔ ایس سر \* ...... جو لیانے جو اب دیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

الیم سر '..... جولیانے جواب دیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ " یہ ماسر (تو اچانک کھل کر سامنے آنے لگ گئی ہے '' .... بلیک ' یہ ماسر (تو اچانک کھل کر سامنے آنے لگ گئی ہے '' .... بلیک

"ہاں لین میری سبھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ ماسٹرز کو میزائل اڈے سے فار مولااڑانے کامشن کیسے سونیاجا سکتا ہے۔ پہلے بھی کرنل شرماکائنک ماسٹرز کے چیف دیال سنگھ سے بتایا گیا ہے جب کہ ماسٹرز اس قسم کے کاموں میں تو مداخلت ہی نہیں کیا کرتی "...... عمران نے سوچینے کے سے انداز میں کہا۔ ی گروپس کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں اس نے سے عمران نے یو جھا۔

" بیں سران کے لیڈروں کے بارے میں بتایا۔ ہے"..... صدیقی نے کہااور اس کے ساتھ ہی مزید تفصیل بتا دی۔ " تم نے یہ تفصیلی معلومات اس تربیت یافتہ ایجنٹ سے کسیے

حاصل کی ہیں "...... عمران نے پوچھا۔
" میں فور سٹارز کے ہمیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں۔ میں اور تنویر
اسے ہوٹل سے اعوا کر کے بہاں لے آئے تھے سہاں ہم نے لاشعور
سے معلومات حاصل کرنے والی انتہائی جدید ترین مشین رکھی ہوئی
ہے اس کی مدو سے یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں "...... صدیقی نے
جواب دیتے ہوئے کہا۔

"گذشو تم نے اور تنویر دونوں نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ تم الیما کرو کہ جونیا کو یہ تفصیلات بتا دو میں اسے اس سلسلے میں احکامات دے دیتا ہوں "...... عمران نے اس بار نرم لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل سے ہاتھ ہٹا یا اور مناور اس نے کریڈل سے ہاتھ ہٹا یا اور منابر ڈائل کرنے شروع کردیئے۔

جولیا بول رہی ہوں "..... رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی م

> "ایکسٹو".....عمران نے مخصوص کیجے میں کہا، "بیس سر"..... جو لیا کا اہجہ یکھت مؤ د باینہ ہو گیا۔

بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا۔اگر اسے کسی طرح ٹریس کر لیا جائے تو اس سے اہم معلومات مل سکتی ہیں "......عمران نے ڈائری بند کر کے میزیرواپس رکھتے ہوئے کہا۔

" کمیاناٹران اسے ٹریس کرلے گا" ..... بلکی زیرونے کہا۔ " نہیں ناٹران کے لئے مشکل ہے اس کے لئے ہمیں کوئی اور

بندوبست کرنا پڑے گا۔اس کئے میں ڈائری دیکھ رہاتھا تاکہ کسی ایسے آدمی کا نام نظر آ جائے جو اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہو لیکن کوئی نام

سلمنے نہیں آیا " ...... عمران نے ہو نٹ چباتے ہوئے کہا۔

" یہ آدمی لازماً پرائم منسٹر کافرستان سے ملتا رہتا ہوگا۔ اگر ناٹران پرائم منسٹر ہاوس کے کسی آدمی سے معلومات خاصل کر لے تو شاید اس آدمی کا کوئی کلیو مل جائے "..... بلیک زیرو نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابحرآئی۔

' ہاں اس کلیو پر کام ہو سکتا ہے ''…… عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھا یا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔۔

" بیس "...... رابطہ قائم ہوئے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی۔ "ایکسٹو"..... عمران نے مخصوص کیجے میں کہا۔ " بیس سر"..... دوسری طرف سے ناٹران کی مؤدبانہ آواز سنائی

ویال سنگھ کا نام لیا ہے تم نے اسے ٹریس

"ہوسکتا ہے سب کھے خفیہ رکھنے کے لئے خصوصی طور پراس منظیم
کوآگے لایا گیاہو کیونکہ کافرستان کی باتی منظیموں سے تو ہم اچھی طرح
واقف ہیں جب کہ یہ ہمارے لئے نئ ہے "...... بلک زیرونے کہا۔
"لیکن اس فارمولا چرانے والی بات سے تو میرے ذہن میں شبہ پیدا ہو رہا ہے ۔ تہمیں ہمارا وہ مشن تو یاد ہوگا جس میں ہم نے انئ میرا نکوں کے بہاں سے سمگل ہونے والے فارمولے کو کافرستان کے میرا نکوں کے بہاڑی سلسلہ میں بن ہوئی لیبارٹری سے والیس حاصل کیا تھا۔
ایک بہاڑی سلسلہ میں بن ہوئی لیبارٹری سے والیس حاصل کیا تھا۔

'ہاں یاد ہے جیے آپ نے فائٹنگ مشن کا نام دیا تھا''۔۔۔ بلکے زیرونے اثبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔

"وہ فارمولا انہی میزائلوں کے بارے میں تھاجو اس اڈے میں نصب ہیں اور اس کے بارے میں ساری تفصیلات انہیں معلوم ہیں اس کے بارے میں ساری تفصیلات انہیں معلوم ہیں اس کے اب اس اڈے سے وہ کون سا فارمولا حاصل کرنا چلہتے ہیں "......عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔
"آپ کا مطلب ہے کہ یہ لوگ صرف ڈاج دینے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں "..... بلیک زیرونے کہا۔

یں اور یہی پوائنٹ سب سے اہم ہے جس کا ت حیانا ضروری ہے۔ "ہاں اور یہی پوائنٹ سب سے اہم ہے جس کا ت حیانا ضروری ہے۔ ".....عمران نے کہا۔

"لیکن اس ڈاخ دینے سے ان کامقصد" .... بلک زیرو نے کہا۔ "یہی مقصد تو معلوم کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دیال سنگھ اس ہاں تا کہ اس سے اصل بات اگلوائی جاسکے ۔....عمران نے کہا تو بلکی زیرونے اثبات میں سرملا دیا۔

کرنے کی کوشش کی ہے "...... عمران نے پو تھا۔
" میں سر فیصل جان اس بارے میں کام کر رہا ہے۔اس کے پرائم
منسٹرہاؤس کے آدمیوں سے خاصے تعلقات ہیں اور میرا خیال ہے کہ
کیونکہ دیال سنگھ کی شظیم کاچارج براہ راست پرائم منسٹر صاحب سے
ہاس لئے وہ لاز ما پرائم منسٹرہاؤس سے رابط رکھتا ہوگا۔اس لئے اس
کا کلیو وہاں سے مل سکتا ہے "...... دوسری طرف سے ناٹران نے کہا تو
عمران کے چہرے پر شخسین کے تاثرات انجرآئے۔
"گڈ جہاری ذہانت واقعی قابل قدر ہے۔جسبے ہی اس بارے میں
کوئی کلیو ملے تم نے فوری اطلاع دین ہے "۔عمران نے شخسین آمید
کوئی کلیو ملے تم نے فوری اطلاع دین ہے "۔عمران نے شخسین آمید

سب مینک یو سر۔ بیس سرحکم کی تعمیل ہو گی سر"...... ناٹران کی مسرت بھری آواز سنائی دی تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ دیا۔

المسكرات واقعی ذہین آدمی ہے"..... بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا ہے مسکراتے ہوئے کہا ہے اسکار مسکراتے ہوئے کہا ہے اسکار اسکار اسکار کی مسکراتے ہوئے کہا ہے۔

" دانش منزل کے چیف کا ماتحت ہے "...... عمران نے کہا تو بلیکہ زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔

"آپ نے ناٹران کو جو خصوصی ہدایت کی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ خو د وہاں جا کر اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں " بلیک زیرونے کہا۔ " محجے بتایا گیا ہے کہ بلاسٹنگ مشن میں کوئی گز بڑہو گئ ہے "۔
پرائم منسٹر نے ہو نے ہوئے کہا۔
"سر گڑ بڑتو ہوئی ہے لیکن اس کے سابق ہی خوشخبری بھی ہے"۔
دیال سنگھ کے سابھ بیٹے ہوئے آدمی نے مؤد بانہ لیج میں جواب دیتے
ہوئے کہا۔

"کیا مطلب ہوا آپ کی بات کا کرنل سحدیو ۔ آپ بیک وقت دو متضاد باتیں کر رہے ہیں "..... پرائم منسٹر صاحب نے حیرت بجرے لیج میں کہا۔

" جناب کر برتو یہ ہوئی ہے کہ ہم نے یا کیشیا سیرٹ سروس اور یا کیشیائی ملڑی انٹیلی جنس کو الخوانے کے لئے جو تین گروپ یا کیشیا تھیج تھے تاکہ وہ میزائل اڈے سے فارمولا چرانے کا ڈرامہ کر سکیں وہ مہاں چینے ہی بکڑے گئے ہیں ۔ان کی نگرانی کے لئے دیال سنگھ کے شعبے کا آدمی رانمور گیا تھا۔اسے اچانک اعوا کر نیا گیا اور اس کے بعد تينوں كروپ جو ابھى لينے مشن كى ابتدائى تياريوں ميں ہى تھے۔ اچانک غائب ہو گئے اور بتایا ی گیاہے کہ یا کیشیا سیرٹ سروس نے یہ کارروائی کی ہے اس طرح ہمارالحانے والامشن یہ صرف گڑ بڑ کا شکار ہو گیا ہے بلکہ مکمل طور پر ناکام ہو گیالین اس کے ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے کہ یا کیشیائی اڈے کے نیجے بنایا جانے والا بلاسٹنگ اسٹیشن ماہرین کی انتہائی کو ششوں اور انتہائی جدید ترین مشیزی کی مدد سے وقت سے پہلے ہی مکمل کر لیا گیا ہے "..... کرنل سحد یو نے جواب دیا

کافرستان کے پرائم منسٹرہاؤس کے خصوصی میٹنگ روم میں اس وقت ایک میز کے پیچھے دوآد می بیٹے ہوئے تھے جن میں سے ایک دیال سنگھ تھا۔ میز کی دوسری طرف ایک اونچی پشت والی نفالی کرسی موجود تھی ۔ وہ دونوں نفاموش بیٹے ہوئے تھے ۔ چند کمحوں بعد میٹنگ روم کے دروازے کے اوپردگاہوا بلب جل اٹھا تو وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے ۔ پھر بلب بچھ گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور دروازے سے کافرستان کے پرائم منسٹر اندر داخل ہوئے ۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ ان کے عقب میں خو دبخود بند ہو گیا۔ "بیٹھ جائیں" ...... پرائم منسٹر صاحب نے باوقار سے لیج میں کہا

اور دہ خود بھی خالی کرسی پر ہٹھ گئے ۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا اور فراخ

پیشانی پر کئی لکریں نایاں نظر آرہی تھیں سپرائم منسٹر کے بیضتے ہی

دیال سنگھ اور اس کا ساتھی بھی بیٹھ گیا۔

ہیں "...... کرنل سچدیو نے بھی مسرت بجرے لیجے میں جواب دیا۔
"اب یہ عمران اور پا کمیشیا سیکرٹ سروس تو اس بلاسٹنگ اسٹیشن
کو تلاش نہ کرسکے گی "...... وزیراعظم نے کہا۔
" نہ مداس اس مدر مدر کسر کہ کہ نئی علمہ نہدیں مداور است مکما

"نو سراس بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے اور اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے ۔ کافرستان نے اس کے لئے بے پناہ قربانیاں دی ہیں ۔ نتام ماہرین کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں برتی بھی میں جلوا دی گئی ہیں ۔ مشیزی کو مکمل طور پر توڑ چوڑ کر سٹور زمیں پھینکوا دیا گیا ہے "……کرنل سچد یو نے جواب دیا۔

" اس مشن کی تکمیل میں کتنے کافرستانیوں کو قربانی دین پڑی ہے۔۔۔۔۔ وزیراعظم نے کہا۔

" جناب بیس ماہرین اور ان کے تبیں اسسٹنٹس کے علاوہ ماسٹرز گروپ کے تحت تبین گروپ جن کی تعداد اٹھائٹیں تھی "..... کرنل سجد اور نے جواب دیا۔

"ہونہد ہم ان کے خاندانوں کی بہبود کے خصوصی احکامات جاری کریں گے انہیں کسی قسم کی تکلیف بند ہوگی"...... وزیراعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" بین سر" ..... کرنل سجدیو نے جواب دیا۔

" اس فائل کے علاوہ اس سے بارے میں کوئی تحریری دستاویز اور تو نہیں ہے "...... وزیراعظم نے پوچھا۔

''نو سریه واحد فائل ہے جو اس مشن کی تحریری دستاویز ہے اور ایک

تو پرائم منسٹراس کی بات سن کر ہے اختیار چونک پڑے۔ "کیا مطلب ہمیں تو بتایا گیاتھا کہ اسے کم از کم ایک ہفتہ لگے گا اور ابھی تو شاید تین روز بھی نہیں ہوئے "..... پرائم منسٹرنے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

"تھینک یو کرنل سیریو آپ کی وجہ سے کافرستان نے یہ اہم ترین مشن مکمل کر لیا ہے اب میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ اب کافرستان کا دفاع ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو چکا ہے "...... وزیراعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تھینک یو سر آپ کے یہ الفاظ ہمارے کئے سرمایہ حیات

جواب دیا۔

" مصیک ہے ۔ آپ ایسا کریں کہ ان تینوں ایجنسیوں کے سربراہوں کو کال کرلیں میں ایک گھنٹے بعد آپ دونوں اور ان تینوں سربراہوں کی میننگ چاہتا ہوں تا کہ آپ سب کو سرکاری طور پر خصوصی انعامات دیئے جائیں اس کا فیصلہ اس میٹنگ میں ہی کیا جائے گا"۔ وزیراعظم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ فائل اٹھا کر کھڑے ہوگئے ۔ ان کھڑے ہوگئے ۔ ان کھڑے ہوگئے ۔ ان دونوں کے چروں پر وزیراعظم کی بات سن کر مسرت کے تاثرات انجر دونوں کے چروں پر وزیراعظم کی بات سن کر مسرت کے تاثرات انجر آئے تھے۔ وزیراعظم میٹنگ روم سے باہر چلگئے۔

"خوش تو ہونا ہی چاہئے۔ میرا خیال ہے کہ کافرستان کا یہ پہلا مشن ہے جو اس خفیہ طریقے سے مکمل ہوا ہے "…… کرنل سیدیو نے بھی مسرت بھرے لیجے میں کہا۔

آپ کی یہ رائے ہے عد کامیاب رہی ہے کہ کافرستان سیرٹ سروس ، پاور ایجنسی ، ملزی انگیلی جنس اور ایسی دوسری ایجنسیوں کو بھی مشن کی بوا ہی نہ لگنے دی جائے اور شاید اسی وجہ سے ہی معاملات خفید بھی رہے ہیں ۔۔۔۔ دیال سنگھ نے کہا تو کر نل سچدیو نے اخبات ہیں سر ہلا دیا بھر اس نے جیب سے ایک چھونا سالین جدید طرز کا شرائسمیٹرنکالااور اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی ۔

نفظ بھی اس بارے میں کہیں درج نہیں ہے "..... کرنل سحیر یو نے جواب دیا۔ میں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہوتے ہوتے ہ

"گذشته دنوں آپ نے میٹنگ کال کی تھی بٹس میں دیال سنگھ کے ساتھ ساتھ تین اور صاحبان بھی شریک ہوئے تھے وہ تین صاحبان کون ہیں "...... وزیراعظم نے کہائے

"سروہ میٹنگ میں نے کال کی تھی اس میں کھل کر اس مشن کے
بارے میں باتیں ہوئی تھیں اس میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ تین
گروپ پا کیشیاروانہ کیے جائیں گے اور پھروہی گروپ وہاں بھیجے گئے جو
پکڑ ریگئے"......کرنل سچریو نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔
پکڑ ریگئے"......کرنل سچریو نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔
«دیال سنگھ کے ساتھ باتی تین افراد کون تھے "...... وزیراعظم نے
قدرے سرد لیجے میں کہا۔

قدرے سرولیج میں کہا۔
"سوری سربات بدل گئ تھی۔ان تینوں کا تعلق کافرستان کی تین خفیہ تنظیموں سے ہے۔ان میں سے ایک تنظیم آئی ایس سی ہے جو صدر صاحب کے تحت کام کرتی ہے۔اس کاسربراہ کا مدیو ہے۔دوسری ٹاپ ایجنسی ہے جس کا سربراہ مول چند ہے اور تبیری بلیو لا ئن ہے جس کا سربراہ کرنل سکھ واس ہے۔اس میننگ میں یہ تینوں سربراہ شامل تھے اور انہوں نے اپنی اپنی ایجنسیوں سے آدمی منتخب کر کے شامل تھے اور انہوں نے اپنی اپنی ایجنسیوں سے آدمی منتخب کر کے پاکیشیا بھیج تھے جن کی نگرانی ماسڑز کا راٹھور کر رہا تھا۔ہم نے ان باکیشیا بھیوں کی سلیشن اس لئے کی تھی کہ یہ ایجنسیوں کی سلیشن اس لئے کی تھی کہ یہ ایجنسیوں کمی پاکیشیا نہیں گئیں اور یہ ہی کبھی کسی کے سلمنے آئی ہیں "......کرنل سحدیو نے گئیں اور یہ ہی کبھی کسی کے سلمنے آئی ہیں "......کرنل سحدیو نے

موجود کرسی پر بیٹھے گئے۔ پرائم منسٹر سے چہرے پر بجائے مسرت کے پر بیٹانی کے تاثرات نمایاں تھے۔

ین خیریت ہے سرآپ پر ایٹنان نظر آرہے ہیں ".....کرنل سحد یونے کہا۔

" حکومت کے کاموں میں بعض اوقات الیے قبیطے کرنے پڑجاتے ہیں جو انتہائی تلخ ہوتے ہیں ۔ ایسے ہی ایک تلخ فیصلے کی وجہ سے اس وقت میراموڈ بے حد خراب ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ جہاں کافرستان کی اربوں کی آبادی کے مفادات وابستہ ہوں وہاں الیے فیصلے بہرحال کرنے ہی پڑتے ہیں "...... وزیراعظم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو کر نل سچریو اور اس کے باقی ساتھیوں کے چہرے : کھ سے گئے ۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ انہیں بھاری اور خصوصی انعامات ملیں گئے میں جب وزیراعظم کاموڈ ہی خراب ہو تو بچر انعامات کی کیا امید لگائی جا سکتی تھی۔

" سراگر الیبی بات ہے تو پھر میٹنگ منسوخ بھی کی جا سکتی ،".....کرنل سحدیو نے کہا۔

" نہیں یہ میٹنگ منسون نہیں کی جاسکتی "...... وزیراعظم نے کہا اور اس کے ساتھ ڈال دیا ۔ دوسرے کمح سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی ان پانچوں کی کر سیوں کے بازوؤں اور سائیڈ وں سے لو ہے کے راڈز نگلے اور دوسری طرف غائب ہوگئے ۔ وہ اب پانچوں کر سیوں میں ان راڈز کی وجہ سے حکر سے جا جکے ہوگئے ۔ وہ اب پانچوں کر سیوں میں ان راڈز کی وجہ سے حکر سے جا جکے

دینے ہوئے کہا سے پریو کالنگ اوور "۔ کرنل سے پریو نے بار بار کال دینے ہوئے کہا سے

میں کا مدیوا شندگا ہو اوور "..... چند محون بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی ۔

" مبارک ہو کامدیو بلاسٹنگ اسٹیشن مکمل ہو گیا ہے اور حمہارا کروپ بکڑے جانے پروزیراعظم صاحب نے کسی کو عمل کا بھی اظہار نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہم سب کو خصوصی انعامات دینے کا ابلان کیا ہے اس سلسلے میں انہوں نے فوری میٹنگ کال تی ہے۔ آپ فوراً پرائم منسٹر ہاؤس کے خصوصی میٹنگ درم میں پہنچ جائیں اوور سے کرنل سیدیونے کہا۔

اودر اینڈال کہ کرٹرانسمیٹراف کیااور پراس طری منتف فریکونسیاں اودر اینڈال کہ کرٹرانسمیٹراف کیااور پراس طری منتف فریکونسیاں ایڈ جسٹ کرے اس نے مول چند اور کرٹل سکھ داس کو بھی فوری بہنچنے کا کہہ دیا۔اور تقریباً نصف گھنٹے بعد وہ سب اس مینگ روم میں کی گئے۔وہ سب اس مشن کے سلسلے میں ہی باتیں کرر ب تھ ۔جب ایک گھنٹہ گزر گیا۔تو میٹنگ روم کے دروازے پر موجو د بلب جل ایک گھنٹہ گزر گیا۔تو میٹنگ روم کے دروازے پر موجو د بلب جل اٹھا تو وہ سب چو تک کر سید ہے ہو گئے سجند کموں بعد بلب بھے گیااور اٹھا تو وہ سب چو تک کر سید ہے ہو گئے سجند کموں بعد بلب بھے گیااور اٹھا تو وہ سب چو تک کر سید ہے ہو گئے سہند کموں بعد بلب بھے گیااور اٹھا تو دہ سب چو تک کر سید ہے ہو گئے سہند کموں بعد بلب بھے گیااور اٹھا تو دہ سب چو تک کر سید ہے ہو گئے سہند کموں بعد بلب بھو گئے داخل ہوئے ہی وہاں منہود پانچوں افراداحترا اُلمائٹ کر کھرے ہوگئے۔ داخل ہوتے ہی وہاں منہود پانچوں افراداحترا اُلمائٹ کر کھرے ہوگئے۔ داخل ہوتے ہی وہاں منہود پانچوں افراداحترا اُلمائٹ کر کھرے ہوگئے۔ داخل ہوتے ہی وہاں منہود پانچوں افراداحترا اُلمائٹ کر کھرے ہوگئے۔ تشریف رکھیں "۔ پرائم منسٹر نے کہا اور مین کی دوسری طرف

نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرس سے اٹھ کر کھڑے ہوگئے ۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور دومشین گن بردار فوجی اندر داخل ہوئے "سر۔سر۔ یہ ظلم ہے۔سریہ تو"...... کرنل سجدیو نے وحشت زدہ البحے میں کہا۔

"ملک کے لئے الیے ظلم کرنے ہی پڑتے ہیں کرنل سچدیو آپ نے بھی تو ان ماہرین کو ہلاک کر دیا تھا جنہوں نے بی ایس قائم کیا ہے۔ آئی ایم ویری سوری "...... وزیراعظم نے سپاٹ لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے منہ دیوار کی طرف کر دیا ۔ان کے ایسا کرتے ہی کمرہ مشین گنوں کی فائرنگ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔

" یہ سیہ سب کیا ہے "...... کرنل سمپریونے انہائی حیرت بھرے لیجے میں کہا ۔ باقی افراد کے جہروں پر بھی انہائی حیرت کے تاثرات منودار ہوگئے تھے۔

" یہی وہ تکخ فیصلہ ہے کرنل سحیدیو جس نے میراموڈ بگاڑ دیا ہے ۔ آپ پانچوں کافرستان کے اعتمائی اعلیٰ ذہن ہیں اور اعتمائی تجربہ رکھتے ہیں محب وطن بھی ہیں اور آپ نے بلاسٹنگ اسٹیشن کے منصوبے کو یابیہ تکمیل تک پہنچا کر کافرستان کی بے پناہ خدمت بھی کی ہے لیکن جبوری یہ ہے کہ اس بلاسٹنگ اسٹیش کے بارے میں اب میرے علاوہ اس دنیا میں آپ پانچوں ہی السے ہیں جو اس راز سے واقف ہیں سچو نکہ اس بلاسٹنگ اسٹیشن حسے اب کو ڈنام ہی ایس دے دیا گیا ہے۔ کو ہمسینہ کے لئے خفیہ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ یا نچوں کا ہی خاتمہ کر دیا جائے ۔اس کے آپ پانچوں کی موت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دیال سنگھ کی حد تک تو یه فیصله ولیے بھی ضروری ہو گیا تھا کیونکه الیبی اطلاعات ملی ہیں کہ یہاں دیال سنگھ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کو شش کی جارہی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ الیہا ویال سنگھ کے آدمی را محوے گرفتاری کی وجہ سے ہوا ہے ۔ باقی کا فیصلہ اب من مكمل ہو جانے پر كيا گيا ہے۔آپ كى بيہ قربانى ملك كى تاريخ ميں سنہری حرفوں سے ملصی جائے گی۔الستبہ آپ قطعی بے فکر رہیں کہ آپ کے خاندانوں کی مکمل سرپرستی اور کفائت کی جائے گی "۔ وزیراعظم چو نک پڑا۔

پرائم منسٹرہاوس کے خصوصی میٹنگ روم میں اور پرائم منسٹر کے سلمنے"......عمران نے سرد الجے میں کہا۔ " بیں سر نیسل جان نے بڑی مشکل سے جو معلومات اسمی کی ہیں ان کے مطابق ان ہلاک ہونے والوں میں سے ایک نام کرنل سجد یو تھا کرنل سجدیو کا تعلق سدر کے حفاظتی دستے سے تھا۔اس کے ساتھ ماسترز كا بحيف ديال سنگھ اور باقي تبين إفراد كا تعلق بھي كافرستاني خفيه ایجنسیوں سے ہے وہ ان ایجنسیوں کے سربراہ تھے ان میں ہے ایک کا نام کامدیو بتایا گیا ہے۔ دوسرے کا نام مول چند اور تسیرے کا نام كرنل سكھ داس تھا انہيں خصوصی میٹنگ روم میں اکٹھا کیا گیا پھر یرائم مسٹر صاحب کے حکم پر دو مشین گن برداروں نے ان کی موجو دگی میں ان پر فائر کھول دیااور بھران کی لاشیں ملٹری انٹیلی جنس کے دیئے کو ارٹر لے جاتی گئیں اور وہاں انہیں برقی تھٹیوں میں ڈال کر را کھ کرویا گیا" .... ناٹران نے کہا۔

"وجہ معلوم کی گئی ہے اس کی "...... عمران نے کہا۔
"یقین طور پر تو معلوم نہیں ہو سکاالستہ اڑتی ہی خبر ملی ہے کہ یہ
سارا کام کس بلاسٹنگ اسٹیشن کو خفیہ رکھنے کے لئے کیا گیا ہے "۔
ناٹران نے کہا تو عمران بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔
"بلاسٹنگ اسٹیشن کی مزید تفصیل "..... عمران نے بڑی مشکل

سے اپنے کہج کو اسی طرح نار مل رکھتے ہوئے کہا۔

عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا جب کہ بلکی زیرو کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اسی لیجے فون کی گھنٹی نج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھا لیا۔ اسی کمجے فون کی گھنٹی نج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھا لیا۔ "ایکسٹو".....عمران نے مخصوص لیجے میں کہا۔

" ناٹران بول رہا ہوں سر"..... دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی ۔

" کیں ۔ کیا رپورٹ ہے "..... عمران نے اسی طرح سرد کیجے ہیں ا

"سرا تہائی حیرت انگیزاطلاعات ملی ہیں۔ دیال سنگھ کو پرائم منسٹر ہاں سنگھ کو پرائم منسٹر کے سلمنے کو لی مار کر ہاؤس کے خصوصی میٹنگ روم میں پرائم منسٹر کے سلمنے کو لی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ چار اور افراد بھی ہلاک کیے گئے ہیں "...... دوسری طرف سے ناٹران نے کہا تو عمران ہے اختیار ہیں "...... دوسری طرف سے ناٹران نے کہا تو عمران ہے اختیار

چند لمحوں بعد ایک بے تکلفانہ سی مردانہ آواز سنائی دی ۔ " مولٹن تھے معلوم ہے کہ تم انتہائی اعلیٰ درجے کے بلاسٹنگ میریل اور بلاسٹنگ مشیزی کی سپلائی کا دصندہ کرتے ہو۔ کافرستان میں کوئی بلاسٹنگ اسٹیشن قائم کیا گیا ہے ۔ انہائی جدید اور اعلیٰ پیمانے پراور کسی کرنل سحدیو کے ذریعے یہ ساراکام ہوا ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو ".....عمران نے کہا۔ ا کرنل سحدیو سنام تو سنام و ایج اور ابھی حال ہی میں سناہے لیکن ا تم کس قسم کی معلومات حاصل کرناچاہتے ہو"..... مولٹن نے کہا۔ " کافرستان کوجو بلاسٹنگ میٹریل یامشیزی جھجوائی کئی ہواس کے متعلق جو تفصیل بھی مل سکے ہیں...عمران نے کہا۔ " محجے ان معلومات کے حصول سے لئے کام کرنا پڑے گاتم ایک دو روز بعد تھے کال کر لیٹا "..... مولٹن نے کہا۔ من استا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ ایک دو تھنٹوں کی بات

" تہمیں شاید کام کا زدازہ نہیں ہے۔ ایسے میٹریل کی سپلائی کا جال صرف ایکریمیا میں ہی نہیں بلکہ گریٹ لینڈ اور پورپ کے دوسرے بڑے ملکوں میں بھی پھیلا ہوا ہے اور نجانے کس شقیم سے اس بارے میں معلومات مل سکیں "..... مولٹن نے کہا۔

"کر نل سچر یو کا نام اگر تہمارے ذہن میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکریمیا میں بی یہ کام ہوا ہے۔ ویسے تم فون پرساراکام کر سکتے ہو۔

ی ایمی معلوم نہیں ہو سکاسر "..... دوسری طرف ہے ناٹران نے کہا۔

"اس بارے میں خود فوری طور پر مکمل معلومات حاصل کرویہ انٹہائی اہم معاملہ ہے ".....فران نے کہا۔

" لیس سرکام ہو رہاہے۔ جلد ہی معلومات مل جائیں گی"۔ ناٹران نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر پرایشانی کے تاثرات منودار ہوگئے۔

"بلاسٹنگ اسٹیش اوہ اوہ تو یہ ہے اس بار کافرستان کا مشن عمران نے ہو نے ہوئے بربرا کر کہااس کمیے بلیک زیروچائے کی دو پیالیاں اٹھائے کچن سے منودار ہوا۔اس نے ایک پیالی عمران کے سلمنے رکھی اور دوسری پیالی اٹھائے ہوئے وہ اپن کرسی کی طرف بڑھ گیا اس نے پیالی میز پر رکھی اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے اس دوران ہاتھ بڑھاکر ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور منبر ڈائل کرنے شروع کر دیہے ۔

" رائل کلب "..... رابطه قائم بهوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔۔

"مولٹن سے میری بات کراؤ۔ میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں "......عمران نے انتہائی سنجیدہ کہجے میں کہا۔ " میں سرہولڈآن کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہمیلو مولٹن بول رہا ہوں عمران صاحب آج کمسیے کال کی ہے"۔ "میرے ذہن میں ایک خیال ہے اور میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں اور اگریہ خیال درست ہے تو پھر سمجھو کہ پاکیشیا کی سلامتی اور دفاعی کے خلاف انتہائی گھناؤنی سازش کی گئی ہے "......عمران نے جواب دیا تو بلکی زیروچونک پڑا۔

"وه كياعمران صاحب" ..... بلك زيرون خيران بهوكريو چها-" میں نے ممہیں پہلے بتا یا تھا کہ یا کیشیائی میزائل اوے میں زیادہ تر انٹی میزائل نصب ہیں ۔ السبر اس کے علاوہ مجی میزائل ہیں لیکن زیادہ تعداد انٹی میزائلوں کی ہے بینی ایسے میزائل جو کافرستان کے میزائلوں کو فضامیں ہی تناہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے وہاں سے فارمولا حاصل کرنے کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا بھرجو کروپ پڑے گئے ان سے بھی یہی بات سامنے آئی کہ انہیں صرف یا کیشیا سیکرٹ سروس اور ملٹری انٹیلی جنس کو اکھانے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ ان کامقصد کوئی فارمولاحاصل کرنانہ تھااوراب ناٹران نے بتایا ہے کہ کسی بلاسٹنگ اسٹیشن سے سلسلے میں پرائم منسٹرنے اپنے خاص آدمیوں کو اسپنے سامنے بلاک کرا دیا ہے ۔اس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا که کہیں یہ بلاسٹنگ اسٹین یا کیشیائی میزائل اڈے کو بلاسٹ كرنے كے لئے تيار نہ كيا كيا ہو اور يہى كافرستان كا اصل مشن ہو '.....عمران نے کہا۔

"اوہ اوہ واقعی الیما ہو سکتا ہے۔آپ نے الہمائی گہری بات سوچی ہے۔ ہے لیکن یہ بلاسٹنگ اسٹیشن اوے کو کیسے بلاسٹ کر سکتا ہے۔ ظاہر میں جمہیں اس کے لئے تمہارا منہ مانگامعاوضہ بھی دوں گا \* ..... عمران نے کہا۔

"معاوضہ تو ظاہر ہے میں نے لینا ہے لیکن پھر اخراجات کافی بڑھ جائیں گے "......مولٹن نے جواب دیا۔

" اخراجات کی فکر مت کرومولٹن کام ہونا چاہئے اور جلد از جلد " بران نے کہا۔

"او کے بھر میں کام شروع کر دیتا ہوں تم اپنا نمبر دے دو میں تم ہیں خود کال کرلوں گا"...... مولٹن نے کہا۔
" میں ایک گھنٹے بعد خود فون کر لوں گا تم کام شروع کرو اور پیا خیال رکھنا کہ مجھے حتی معلومات چاہئیں "...... عمران نے کہا۔
" ایسا ہی ہوگا ہے فکر رہو "...... مولٹن نے کہا تو عمران نے گڈ بائی کہہ کر رسیورر کھ دیا۔

" کیا ہوا ہے عمران صاحب یہ اچانک بلاسٹنگ میڑیل اور مشیزی کا کیا مسئلہ سلمنے آگیا ہے "..... بلک زیرو نے حمرت بھرے میں کہا۔ لیج میں کہا۔

" جب تم کن میں تھے تو ناٹران کی کال آئی تھی " ..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ناٹران سے ہونے والی گفتگو کاما حاصل بلکی زیرو کو سنا دیا۔

" بلاسٹنگ اسٹیشن تو دفاع مقاصد کے لیے قائم ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے "..... بلیک زیرونے کہا۔ " ہمیلو مولٹن بول رہاہوں "...... چند کمحوں بعد مولٹن کی آواز سنائی

" کچھ ستبہ عبلامولٹن "..... عمران نے کہا۔ " ہاں اور مہارے اخراجات مجی نیج کئے ہیں خاصے لگی آدمی ہو "..... دوسری طرف سے مولٹن نے کہا۔ " وہ کسیے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" کرنل سجدیو کو منام مال میری می سطیم نے سپلائی کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ذہن میں اس کا نام موجو د تھا"..... مولٹن نے کہا تو عمران چونک پڙا۔

" اچھا کیا مال سپلائی ہوا ہے اس کی تقصیل "..... عمران نے

" تفصیل بہت لمبی چوڑی ہے۔ انہائی اعلیٰ ترین سطح کا میڑیل اور ا تہائی جدید ترین مشیری ہے کم از کم بارہ صفحوں کی تمیدوٹر لسٹ ہے "..... مولئن نے جواب دیا۔

" کیا اس میں الیسی مشیزی بھی شامل ہے جس سے بہاڑی علاقے میں سرنگ کھود کر بلاسٹنگ میٹریل فلسٹر کیا جائے ".....عمران نے

کہا۔ "تفصیل تو تھے معلوم نہیں کیونکہ سارا کام میرے آدمی کرتے ہیں الست میں مہیں جھوا سکتا ہوں تاکہ اسے دیکھ تم خود لینا"

ہے یہ وہیں کافرستان میں ہی بنایا گیا ہوگا "..... بلک زیرونے کہا۔ " نہیں بلاسٹنگ اسٹین اور ٹائب کا ہو تا ہے اور میزائل اڈہ اور ٹائب کا ہوتا ہے۔ آگر واقعی یہ بلاسٹنگ اسٹیش بنایا گیا ہے تو بھریہ یا کیشیائی اڈے کے نیچے بنایا گیاہو گا"..... عمران نے کہا۔ " یہ کیسے ممکن ہے کہ نا کیشیا کے علاقہ میں اس قدر اہم ترین او ہے کے نیچ باقاعدہ بلاسٹنگ اسٹیشن بنایاجائے اور بیاں کسی کو اس کا علم بھی مذہ وسکے "..... بلکی زیرونے کہا۔ موجودہ سائنسی دور میں سب کھے ہو سکتا ہے ۔ آگر مشیزی کی تفصیلات مل می تو مجرحتی طور پریه بات سلمنے آجائے گی سے عمران نے کہااور بلکی زیرونے اثبات میں سرملادیا۔ " ذا كرجها نگر كوكس كے اعوا كيا گيا ہے " ..... بلك زيرونے كچھ

"ہوسکتا ہے کہ ان کامقصد ڈا کمرجہانگیرے افرے کے بارے میں کوئی ایسی معلومات حاصل کرنی ہوں جو ان کے لئے انتہائی ضروری ہوں ".....عمران نے کہا اور پھر ایک گھنٹے کے بعد اس نے دوبارہ رسیوراٹھایااور تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ "رائل كلب" ...... رابطه قائم موتے بی نسوانی آواز سنائی دی۔ " پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں مولٹن سے بات کراؤ"۔

كباس

" ٹھیک ہے باس میں سمجھ گیا"...... دوسری طرف سے جوزف نے جواب دیاتو عمران نے او کے کہد کررسیورر کھ دیا۔
" اب یہ لسٹ دیکھنے کے بعد ہی ہت چل سکے گاکہ میرا آئیڈیا درست ہے یا نہیں "...... عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور بلکے یا نہیں "...... عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور بلک زیرو نے اثبات میں سربلا دیا۔
" اگر کا راحت اثبات میں سربلا دیا۔

" اگر ابیها ہوا بھی ہی عمران صاحب تب بھی اس کا کنٹرولنگ سسٹم تو بہرحال کافرستان میں ہی بنایا گیا ہوگا"...... بلیک زیرونے کہا۔۔۔ کہا۔۔

" ظاہر ہے " سے عمران نے کہا۔
" تو بچر اس کنٹروننگ سسٹم کو اگر تباہ کر دیا جائے تب بھی صور تحال تو کنٹرول کی جاسکتی ہے " سی بلک زیرو نے کہا۔
" یہ مشیزی پر منحصر ہے ۔جدید ترین مشیزی کا تو یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ وائر لیس کنٹرول کمپیوٹرائزڈ مشیزی ہوگی اور اگر الیسا ہے تو بچرید کنٹرول سٹم کافرستان کے کسی بھی کنارے پر بنایا جا سکتا ہے اور اگر ایسے تباہ بھی کو دیا جائے تب بھی دوسرا بنایا جا سکتا

ہے "..... عمران نے کہا۔ "اس کا مطلب ہے کہ اگر واقعی آپ کاآئیڈ یا درست ہے تو پھراس بلاسٹنگ اسٹیشن کو ہی تباہ کرنا پڑے گا"..... بلکی زیرونے کہا۔ "ہاں ابیہا کرنا ضروری ہوگا"..... عمران نے جواب دیا۔ "اوے تم الیما کرو کہ ایک سپہ نوٹ کر لو اور یہ لسٹ سپیشل کوریئر سروس کے ذریعے فوری طور پراس پیتے پرروانہ کر دو"۔ عمران نے کہااوراس کے ساتھ ہی اس نے راناہاوس کا سپہ لکھوا دیا۔
" میں ابھی بھجوا دیتا ہوں" .....مولٹن نے کہا۔
" یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس مشیزی کی تنصیب کے لئے ماہرین کہاں سے حاصل کیے گئے ہیں " ...... عمران نے کہا۔
" ہاں کیوں نہیں میں لسٹ کے ساتھ اس کی تفصیل بھی بھجوا دوں " ہاں کیوں نہیں میں لسٹ کے ساتھ اس کی تفصیل بھی بھجوا دوں گا۔..... مولٹن نے کہا۔

'اپنااکاؤنٹ نمبر بھی بہآ دواور بل بھی ''……عمران نے کہا۔ '' وہ بھی نسٹ کے ساتھ ہی بھجوا دوں گا''……مولٹن نے ہنستے ویکے کہا۔

"او کے بے حد شکریہ "...... عمران نے کہا اور کریڈل وباکر اس نے ایک بار پھر منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔
"رانا ہاؤس "..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔

" عمران بول رہا ہوں جوزف ایکریمیا سے رانا ہاؤس کے پتے پر سپیٹل کوریئر سروس کے ذریعے ایک لفافہ بہنچ گاجسیے ہی یہ لفافہ بہنچ گاجسیے ہی یہ لفافہ بہنچ گاجسیے ہی یہ لفافہ بہنچ گاجہ سے تمران نے کہا۔
" میں باس لیکن کب تک بہنچ گایہ لفافہ ".....جوزف نے کہا۔
" آج ہی بھجوایا جا رہا ہے اور یہ کل کسی وقت "بنچ گا"۔ عمران نے "آج ہی بھجوایا جا رہا ہے اور یہ کل کسی وقت "بنچ گا"۔ عمران نے

بیٹھا سلمنے رکھی ہوئی فائل کے مطالعے میں معروف تھا کہ اچانک دروازے پردستک کی آوازسنائی دی توشاگل نےچونک کر سراٹھایا پر فائل بند کر کے اس نے اسے میزی دراز میں رکھ دیا۔ ایس کم ان "...... شاگل نے اونچی اور تیز آواز میں کہا دوسرے لمجے دروازہ کھلا اور ایک نوجو ان اندر داخل ہوا۔ " رام لعل تم " ..... شاگل نے آنے والے کو دیکھ کر بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ " ایک اہم خبر دینے آیا ہوں جتاب ایسی خبر کہ جو فون پر نہیں دی جاسکتی تھی " ..... آنے والے نے کہا۔

"احجا بيھوبياؤ كيا خرجے"....شاكل نے كها-

"معاوضہ د گنالوں گاجتاب " ..... رام لعل نے کہا۔

شاگل اپنے دفتر میں بڑی ہی دفتری میزے پہنچے ریوالونگ کرسی پر

" یہ تو میرے خیال میں زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے کیونکہ اڈے

کے نیچے سوراخ بناکر اس اسٹیشن تک پہنچا جا سکتا ہے " ...... بلک زیرونے کہا۔

زیرونے کہا۔

" دی اگر میں این میں این میں این میں این میں ایس میں گا میں این میں این میں کا میں این میں گا میں این میں میں گا میں این میں گا میں این میں گا میں این میں کا میں این میں این میں گا میں این میں گا میں این میں این میں گا میں این میں گا میں این میں گا میں این میں کی میں این میں گا میں گا میں گا میں این میں گا میں گا

" اور اگر سوراخ ہوتے ہی بلاسٹنگ اسٹیش بلاسٹ ہو گیا تب "...... عمران نے کہاتو بلک زیرو کے اختیار چونک پڑا۔
"اوہ ۔ابیہا بھی ہوسکتا ہے بقیناً انہوں نے اس آئیڈ یے کو ذہن میں رکھ کر بلانگ کی ہوگی "..... بلک زیرو نے پر بیٹان ہوتے ہوئے کو ا

"فی الحال ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے جب اسٹ آئے گی تب اس پر بھی عور کر لیں گے تم ناٹران کو فون کر کے اس سے معلوم کرو کہ ڈاکٹر جہانگیر کے بارے میں اس نے کیاکام کیا ہے ہمیں اپنے ملک کے سائنس دان کو بہر حال برآمد کر نا ہے "...... عمران نے کری سے انصفے ہوئے کہا تو بلکی زیرونے اشبات میں سرملادیا۔
"میں فلیٹ پر جا رہا ہوں اگر کوئی اہم بات ہو تو تھے وہیں کال کر لینا " سین عمران نے کہا اور مڑ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لینا " سین عمران نے کہا اور مڑ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف

واپس کرسی پر گرا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسلنی شروع کر دی۔

" تم ایک اچھ مخبرہ واس لئے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے سمجھے آئدہ اگر تم نے میری توہین کرنے کی کوشش کی تو دوسراسانس بھی نہ لے سکو گے۔اصل بات بتاؤ"..... شاگل نے انہائی غصیلے لیج میں کہا۔اس کا چرہ واقعی غصے کی شدت سے بگر ساگیا تھا جب کہ رام لعل مسلسل دونوں ہاتھوں سے گردن مسلنے میں معروف تھا۔اس کے چرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔

"اب بکو بھی سہی گیا بکنا چاہتے ہو"..... شاگل نے علق بھاڑتے موسے کہا۔

" کک کک کچے نہیں جناب جب آپ ان لو گوں کے بارے میں کچے جانتے ہی نہیں تو جناب آپ کو کچے بتانا بیکار ہے "...... رام لعل نے جانتے ہی نہیں تو جناب آپ کو کچے بتانا بیکار ہے "..... رام لعل نے کہااور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔

"ہونہ ہوت کو اب تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو مجھے شاگل کو "..... شاگل نے غزاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز سے اپنا بھاری سروس ریو الور نکال لیا۔ "مم مم جناب" ..... رام لعل کی حالت ریوالور کی خوفناک نال اپن طرف دیکھ کر اور بری طرح بگر گئی تھی۔ " بولو اب بتاؤ کون ہیں یہ لوگ اور کیا بات ہوئی ہے بولو ور نہ

ریوالور کے چمبر میں موجو دساری گولیاں تہمارے سینے میں اتار دوں

"بہلے تم بہاؤتو ہی کہ کون سی خبرالائے ہو۔ میں تم جیبے لوگوں
کی فطرت سے واقف ہوں رقم بٹورنے کی خاطرائی سیدھی باتیں اٹھا
لے آتے ہو".....شاگل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
"کرنل سچدیو کو تو آپ جانتے ہیں "......رام لعل نے کہا۔
"کرنل سچدیو ۔ وہ کون ہے "....شاگل نے چونکتے ہوئے کہا۔
" دیال سنگھ ۔ کامدیو ۔ کرنل سکھ داس ان کے بارے میں آپ کچھ بائتے ہیں "..... رام لعل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
جانتے ہیں "..... رام لعل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" یہ تم نے کیسے نام لینے شروع کر دیے ہیں اور یہ بناؤ کیا میں تہمارا انٹرویو شروع کر دیا ہے "..... شاگل کا اچپہا باتھت ہوں جو تم نے میراانٹرویو شروع کر دیا ہے "..... شاگل کا اچپہا باتھت ہوں جو تم نے میراانٹرویو شروع کر دیا ہے "..... شاگل کا اچپہا باتھت ہوں جو تم نے میراانٹرویو شروع کر دیا ہے "..... شاگل کا اچپہا باتھت ہوں جو تم نے میراانٹرویو شروع کر دیا ہے "...... شاگل کا اچپہا باتھت ہوں جو تم نے میراانٹرویو شروع کر دیا ہے "...... شاگل کا اچپہا باتھت ہوں جو تم نے میراانٹرویو شروع کر دیا ہے "...... شاگل کا اپنے باتھت ہوں جو تم نے میراانٹرویو شروع کر دیا ہے "...... شاگل کا اپنے باتھت ہوں جو تم نے میراانٹرویو شروع کر دیا ہے "...... شاگل کا اپنے باتھت ہوں جو تم نے میراانٹرویو شروع کر دیا ہے "...... شاگل کا اپنے باتھت کیوں کو تھوں جو تم نے میراانٹرویو شروع کر دیا ہے "...... شاگل کا اپنے کا تھا۔

" جناب پرآپ کھ نہیں جانتے " ...... رام لعل نے منہ بناتے ہوئے کہالین دوسرے کمح وہ چیخاہواکری سے اٹھا علاگیا۔
" محجے کہ رہے ہو کہ میں کھ نہیں جانتا نانسنس محجے کہ رہے ہو۔
سیکرٹ سروس کے چیف کو ۔ تہاری یہ جرات " ..... شاگل نے جھیٹ کر اس کی گرون بکڑ کر اسے اپن طرف گھسیٹتے ہوئے انتہائی عصیلے لیج میں کہا۔ اس کے اس طرح گھسٹنے کی وجہ سے رام لعل غصیلے لیج میں کہا۔ اس کے اس طرح گھسٹنے کی وجہ سے رام لعل کری سے اٹھ ساگیا تھااور اس کے علق سے گھی گھی چیخیں نگلنے لگ گئی تھیں۔

"مم مم معاف کر دیں معاف کر دیں ".....رام لعل نے مصنح مصنح لیج میں کہا تو شاکل نے اس کی کردن چھوڑ دی اور وہ وہیں سے "اليها ہوا ہے ليكن جناب اصل بات اور ہے ۔ انہيں مشن كا ناكامى پر ہلاك نہيں كيا گيا بلكہ انہيں مشن كامياب ہونے پر اس لئے ہلاك كيا گيا ہے تاكہ پاكيتيا سيكرٹ سروس اس مشن تك نہ چہنے سكے "...... رام لعل نے كہا تو شاكل بے اختيار چو نك پڑا۔

"كہيں تم نے نشہ تو نہيں كرليا۔ كمبى كچہ كہتے ہو كمبى كچے "۔ شاكل نے ايك بار پر خصيلے ليج ميں كہا۔

" بتناب مجھے بقین تھا کہ آپ میری بات پراعتماد نہیں کریں گے اس لئے میں ایک بیپ لے ایابوں ۔ ٹاپ سیکرٹ بیپ ایسی بیپ کہ اگر حکومت کو معلوم ہوجائے کہ میں نے بیپ کی ہے تو وہ باؤلے کو معری ہو بیاں اڑوا دیں گی ".........رام لعل نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی جیب سے ایک بیپ نکال کر اس نے شاگل کی طرف بڑھا

اس میب میں ".... شاگل نے پو تھا۔

" پرائم منسر صاحب نے صدر مملکت کو رپورٹ دی ہے۔ ان لوگوں کے مرف کی اور مشن کے بارے میں اور جتاب یہ کال انہوں نے ہاٹ لائن پر کی تھی تاکہ نداھے کی کیاجا سکے اور نہ بیپ کیاجا سکے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ہاٹ لائن کو بھی بیپ کرنے خفیہ بندوبست کر رکھا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اصل راز دارنہ گفتگو ہاٹ لائن پر ہی ہوتی ہے اور ایسی گفتگو کی مخبری پر معاوضہ بھی زیادہ ملتا ہے جناب " ......... رام لعل نے کہا۔ تو شاگل نے اشبات میں سرملا

گابولو".....شاگل نے کاف کھانے والے الیج میں کہا۔
"بت بب بب بتا ہوں جناب بتا تا ہوں ۔ ریوالور واپس رکھ لیں بتا تا ہوں " ریوالور واپس رکھ لیں بتا تا ہوں " سفای کی جھلکیاں بتا تا ہوں " سفای کی جھلکیاں دیکھتے ہی ہے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیئے تھے اس کا چہرہ موت کے خوف سے ہلدی کی طرح زر دیڑ گیا تھا۔
"بولو نانسنس میرا وقت مت ضائع کر وبولو"..... شاگل نے کہا

اوراس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور والی دراز میں رکھ دیا۔
" بتناب کر نل سچریو اور دوسرے جو نام میں نے گنوائے ہیں یہ
سب کافرستان کی انتہائی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ ہیں ۔انہوں نے
پاکیشیا کے خلاف انتہائی اہم مشن مکمل کیا ہے ۔ الیما مشن جس کا
چارج براہ راست پرائم منسٹر صاحب کے پاس تھا لیکن اس دوران
پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اور علی عمران کو اس مشن کے بارے میں
معلوم ہو گیا اور ان ایجنسیوں کے جو گروپ وہاں گئے تھے وہ سب
مارے گئے ۔پرائم منسٹر صاحب نے ان سب کو سپیشل میٹنگ روم
میں اکٹھاکر کے انہیں لینے سلمنے گولیوں سے اڑوا دیا" ...... رام لحل
نے کہا تو شاگل کے جرے پر حیرت اور خوف کے ملے حلے تاثرات
منودار ہونے لگ گئے۔

" یہ کسے ہو سکتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب خود کسے سربراہوں کو مروا سکتے ہیں الیما ہونا ناممکن ہے "..... شاگل نے ہوند چباتے ہوئے کہا۔

وياك

" آؤادهر سپیشل روم میں تاکہ دہاں اطمینان سے یہ بیپ س سکیں "…… شاگل نے بیپ ہاتھ میں لے کر اٹھے ہوئے کہا اور رام لعل بھی اکھ کھڑا ہوا۔ شاگل اسے ساتھ لئے ایک چھوٹے سے کرے میں آگیا جو ساؤنڈ پروف تھا۔ شاگل نے وروازہ بند کرے اسے لاک کر میں آگیا جو ساؤنڈ پروف تھا۔ شاگل نے وروازہ بند کرے اسے لاک کر ویا اور پھر الماری سے ایک جدید ساخت کا بیپ ریکارڈر ثکال کر اس نے رام لعل کا دیا ہوا بیپ اس دیکارڈر میں لگایا اور اس کا بیٹن آن کر ویا۔

"سرمیں نے حفظ ماتقدم کے طور پر کرنل سیدیو، دیال سنگھ،
کرنل سکھ داس اور کامدیو سب کو ہلاک کرا دیا ہے ۔ اور ان کے
لاشیں برتی بھی میں ڈلوا کر راکھ کرا دی ہیں ۔ اب پاکیشیا سیرٹ
سروس یااس علی عمران کو زندگی بھر بلاسٹنگ اسٹیشن کے بارے میں
کسی طرح بھی کچھ معلوم نہ ہوسکے گا۔ بھر کافرستان جس کمحے چاہ
صرف ایک بٹن دبا کر اس بلاسٹنگ اسٹیشن کو آپریٹ کر کے انٹی
میزائلوں اور میزائلوں کے پاکیشیا کے اس سب سے بڑے اڈے کو تباہ
کر سکتا ہے " سین دبتے ہی وزیراعظم کی آواز سنائی دی۔
"لیکن بلاسٹنگ اسٹیشن کی تنصیب کرنے والے ماہرین اوراس

کر سکتا ہے " ..... بنن دہتے ہی وزیرا سم کی اواز سنائی دی۔
"لین بلاسٹنگ اسٹیشن کی تنصیب کرنے والے ماہرین او راس
کی گنٹرولنگ مشیزی وغیرہ ان کا کیا ہوگا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس ان
تک بھی پہنچ سکتی ہے " ..... صدر مملکت کی آواز سنائی دی۔
"اس کا بندوبست بھی پہلے ہی کر لیا گیا ہے۔ کر نل سیویو کے
"اس کا بندوبست بھی پہلے ہی کر لیا گیا ہے۔ کر نل سیویو کے

ذر سے تنام ماہرین کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور تنام مشینوں کی توڑ پھوڑ کر کے ان کو سکریپ میں منتقل کر دیا گیا ہے ۔ کنٹرولنگ مشین لوگاری پہاڑی والی خفیہ لیبارٹری میں موجو دہے لیکن وہاں بھی کسی کو یہ معلوم نہیں ہے۔ ایک عام سی مشین کے اندر باقاعدہ کنٹرولنگ مشیزی چھپائی گئی ہے۔ پھراس کا آپریٹنگ سونچ میری تحیل میں ہے مشیزی چھپائی گئی ہے۔ پھراس کا آپریٹنگ سونچ میری تحیل میں ہے اس نے یہ ہر لحاظ سے سو فیصد محفوظ ہے "...... وزیراعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"لین یہ اسٹین ہے تو پاکیشیا کے اڈے کے نیچے اگر انہوں نے وہاں سے سوراخ کرکے اسے ناکارہ کر دیا تب "...... صدر نے پوچھا۔
" نو سر پلا ننگ بناتے وقت اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھا گیا تھا۔اگر وہ لوگ الیما کریں گے تو اسٹیشن خود بخود بلاسٹ ہو جائے گیا تھا۔اگر وہ لوگ الیما کریں گے تو اسٹیشن خود بخود بلاسٹ ہو جائے گا"......وزیراعظم نے جواب دیا۔

"اس بارآپ نے سیکرٹ سروس ، زیرو فورس ، ملڑی انٹیلی جنس پاور ایجنسی کئی کو بھی اس مشن کی ہوا نہیں لگنے دی۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے انہی کہ آپ نے انہی کی بوائی سیکرٹ سروس نے انہی ایک بیٹیا سیکرٹ سروس نے انہی ایک بیٹیسیوں کو مٹولنا ہے "... صدر نے کہا۔

" لیں سراس کے تو ماہر بن اور ایجنسیوں کے سربراہوں کی ہلاکت کا انہائی اقدام اٹھایا گیا ہے۔اب یہ منصوبہ کمل طور پر محفوظ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافرستان کا دفاع بھی "...... وزیراعظم نے مسرت بجرے لیج میں کہا۔ " کیا ۔ کیا۔ جج جج جناب " ..... رام لعل نے مشین پیٹل دیکھتے ہی انتہائی بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

" تم غدار ہو۔ تم نے ہاے لائن کو میپ کرے ملک سے غداری کی ہے احمق آدمی جس منصوبے کو خفیہ رکھنے کے لئے استنے جتن کیے گئے تم نے اسے میپ کر لیا۔ اگریہ میپ عمران یا یا کیشیا سیرٹ سروس کے ہاتھ لگ جاتی تو ۔اس کئے جہاری سزاموت ہے فوری موت "۔ شاگل نے انتہائی عصلے کہے میں کہااور پھراس سے پہلے کہ رام لعل کچھ کہنا شاگل نے ٹریگر دیا دیااور کمرہ مشین کپٹل کے دھماکوں اور رام لعل سے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کو نج اٹھا۔رام لعل کرسی سمیت نیچے جا کرا تھالیکن شاگل اس وقت تک اس کے جسم پر گولیاں برسا تا رہا جب تک رام لعل کا جسم ساکت بنہ ہو گیا ۔ بھر شاگل نے ایک طویل سانس لیااور مشین پیٹل کو جیب میں رکھ کر اس نے بیپ کو بمی جیب میں ڈالا اور ریکارڈر واپس الماری میں رکھ کر وہ تیز تیز قدم ا مُعاتاً بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اپنے دفتر میں پہنچ کر اس نے جلدی سے انٹرکام کارسپوراٹھا یا اور دو تنبرپرلیں کر دسیئے۔ " ایس سر " ...... دوسری طرف سے مود باند آواز سنائی دی ۔

یں سر سینیٹل روم میں مخبر رام تعل کی لاش موجود ہے اسے اٹھا کر برتی مسینیٹل روم میں مخبر رام تعل کی لاش موجود ہے اسے اٹھا کر برتی مجھٹی میں ڈلوا دو"..... شاگل نے سرد کھے میں کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھا اور بھر تیزی سے فون کا رسیور اٹھا کر بنبر ڈائل کرنے شروع کر دیہے۔

" ماہرین میں کوئی غیر ملکی تو نہیں تھا "..... صدر نے یو چھا۔ " تھے سر ۔ تین ماہرین کا تعلق ایکریمیا سے تھا ۔ ان کی لاشیں ا بکریمیا جھجوا دی گئی ہیں اور ظاہر کیا گیاہے کہ یہ تینوں روڈ ایکسیڈ نٹ میں ہلاک ہوئے ہیں ۔اس روڈ ایکسیڈنٹ کا باقاعدہ سیٹ اب کیا گیا تھا۔ ہر قسم کی شہادت ۔قانونی کارروائی سب کچھ مکمل کیا گیا ہے۔ و نہیے بھی ان تینوں ماہرین کا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے نہیں تھا پرائیویٹ لوگ تھے "..... وزیراعظم نے جواب دیا۔ "آب نے بہلے بتایا تھا کہ دیال سنگھ نے یا کیشیائی سائنس وان ڈا کٹر جہانگیر کو اعوا کرایا ہے اس کا کیا ہوا ہے.... صدر نے یو چھا۔ "اس سے میزائل اڈے کے بارے میں خصوصی معلومات حاصل کرنے کے بعد دیال سنگھ نے اسے ہلاک کر دیا تھااور اس کی لاش بھی برقی بھٹی میں جلادی تھی تاکہ کسی صورت بھی ہم پر حرف مذآئے "۔ وزيراعهم نےجواب دیا۔

"اوے ٹھیک ہے" ...... صدر مملکت کی مطمئن آوازسنائی دی اور
اس کے سابھ ہی بیپ ختم ہو گیا۔
"سر دیکھاآپ نے کس قدراہم معلومات ہیں ۔اب میراحق ہے کہ
میں ڈبل معاوضہ وصول کروں " ...... رام لعل نے شاگل کے چرے پر
منودارہونے والے حیرت کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔
" بالکل تمہاراحق ہے" ...... شاگل نے کہا اور اس کے سابھ ہی
اس نے جیب سے مشن پیٹل نکال لیا۔

اس وقت "..... دوسری طرف سے صدر کے لیج میں بو کھلاہٹ موجو د مھی حالانکہ وہ صدر مملکت تھے اس لئے عام طور پر بو کھلاہٹ کاشکار نہ

" تھینگ یوسر"..... شاگل نے کہااور رسیور رکھ کروہ ایھ کھڑا ہوا اس کے چرے پر مسرت کے تاثرات منایاں ہو گئے تھے اس نے دل ی دل میں وہ سب کچھ سوچ لیا تھا جس سے صدر اور وزیراعظم پراس کی اہمیت کا رعب پڑسکتا تھا سپتانچہ تھوڑی دیر بعد وہ صدر مملکت کے کرے میں داخل ہو رہاتھا۔اس نے انتہائی مودبانہ انداز میں صدر صاحب کو سلام کیا۔

آئیں بیتھیں "..... صدرنے اسے دیکھ کر سیاٹ لیجے میں کہا۔ "تھینک یو سر".....شاگل نے مود بانڈ کیجے میں جواب دیا۔ "كيا كهنا چاہتے ہيں آپ اور وہ نام جو آپ نے حوالے كے طور پر ديا تھا اس کا علم آپ کو کسیے ہواہے "..... صدر نے اسے عور سے ویکھتے

" جناب اگر کسی محفظ کرے میں بات ہو جائے تو "..... شاگل نے عاجرانہ کھے میں کہا تو صدر نے اثبات میں سرملا دیا اور کرسی سے ائ کھوے ہوئے ۔شاکل بھی جلدی ہے اٹھ کر کھوا ہو گیا اور جند ممحوں بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں کی گئے ۔ صدر نے خو د دروازہ بند کر کے ایک بٹن پرئیں کر دیا۔

"اب آب کمل کر بات کر سکتے ہیں "..... صدر نے سیٹ پر بیضتے

" ليس يربيذيد نب باوس " ..... رابطه قائم موستے بى امك نسوانى آواز سنانی دی کسس " میں شاگل بول رہا ہوں چیف آف سیکرٹ سروس مجھے صدر صاحب سے فوری اور ٹاپ ایر جنسی بات کرنی ہے " .... شاگل نے

کھے کو باوقار اور بھاری بناتے ہوئے کہا۔

"ہولڈ کریں میں معلوم کرتی ہوں" ..... دومری طرف سے کہا

" ہمیلو سر کیا آپ لائن پر ہیں " ..... چنند کمحوں بعد وہی نسوانی آواز

" بین "..... شاگل نے کہا۔ " بات کیجیے صدر صاحب لائن پر ہیں "..... نسوانی آواز میں جواب

" سر میں شاگل بول رہا ہوں جناب ".....شاگل نے اتبائی مودباند الج ميں كہا۔

" ایس کیابات ہے کیوں کال کی ہے"..... دوسری طرف سے صدر صاحب کی باوقار آواز سنائی دی ۔

" سر ذاتی ملاقات کے لئے تھوڑا سا وقت دیں اور وہ بھی فوری ۔ ا تہنائی اہم مسئلہ ہے۔ فون پر بات نہیں کی جاسکتی حوالے کے لئے بلاسٹنگ اسٹیشن کے الفاظ کے جاسکتے ہیں ".....شاگل نے کہا۔ "اوہ اوہ ۔ یہ بیہ آب کیا کہر رہے ہیں ۔ ٹھیک ہے آجائیں فوراً ابھی

دونوں ہاتھوں سے اپناسرتھام لیاجب کہ شاگل کے لبوں پر مسکر اہٹ محصیلنے لگی میپ مسلسل جل رہاتھا جب میپ ختم ہوا تو شاگل نے اعظ کر میپ کا بٹن آف کر دیا۔

" یہ سب کچے کسے ہوا۔ کم از کم میں تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ پرائم منسٹر اور میرے در میان ہاٹ لائن پرہونے والی گفتگو بھی بیپ ہو سکتی ہے ۔ یہ تو ملک کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔ صدر نے ہو نے ہوئے کہا۔

" جناب پرائم منسٹرہاؤس میں ایک آدمی آفیر آن سپیشل ڈیو ٹی ہے۔ اس کا نام رام لعل ہے۔ اس نے خفیہ مقاصد کے تحت یہ بیپ ک ہے۔ میں اپی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھتاہوں اس لئے میرے خاص آدمی پرائم منسٹرہاؤس میں موجو دہیں اس لئے مجھے اس کے بارے میں اطلاع مل گئ میں نے خفیہ طور پر رام لعل کو بیپ سمیت لینے ہیڈ کورٹر منگو لیا۔ پر بیپ سننے کے بعد میں نے رام لعل کو اس کی غداری کی سزاوے دی ۔ اسے گولی مار کرہلاک کر دیا اور بیپ لے کر فداری کی مزاوے دی ۔ اسے گولی مار کرہلاک کر دیا اور بیپ جناتے ہوئے کہا۔

اوہ اوہ واقعی آپ جسے فرفن شاس آفنیر کسی بھی ملک کاسرہایہ ہوتے ہیں ۔ اگریہ بیپ پاکیشیا کے ہاتھ لگ جاتی تو کیا ہوتا \*۔ صدر نے کہا۔،

و بید میب ما کیشیا کے لئے ہی بنائی گئ تعی جناب ۔ اس رام لعل

ہوئے کہاتو شاگل نے جیب سے وہ فیپ نکالی جو رام لعل نے اسے لاکر دی تھی اور بڑے مود باند انداز میں صدر کے سلمنے میزپر رکھ دی۔
" یہ کیا ہے" .... صدر نے حیرت سے فیپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"باث لائن پرآپ کی اور پرائم منسٹر صاحب کے در میان ہونے والی گفتگو۔ جس میں آپ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے کھل کر بلاسٹنگ اسٹیشن مشن کے بارے میں بات کی ہے۔ شاگل نے جواب دیا تو صدر بے اختیار انچمل کر کھوے ہوگئے۔ ان کے چرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات انجرآئے تھے۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ کھدید ترین حیرت کے تاثرات انجرآئے تھے۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ کو شاگل کو اور فیپ کو دیکھ رہے تھے جسے انہیں اپنی آنکھوں پر پھین نہ آرہا ہو۔

" یہ ۔ یہ کیسے ممکن ہے ۔ ہاٹ لائن کی بیپ یہ کیسے ممکن ہے۔ "..... صدر نے رک رکا۔

"آپ پہلے بیپ سن پہنے پر میں تفصیل سے سب کھ عرض کر دوں گا"..... شاگل نے کہاتو صدر دوبارہ کری پر بیٹے انہوں نے میزی سب سے خیلی دراز کھولی اس میں موجود ایک انتہائی جدید ساخت کا بیپ ریکار ڈر نکال کر میز پر رکھااور پر شاگل کی دی ہوئی بیپ انہوں نے خود لینے ہاتھوں سے بیپ ریکار ڈر میں نگائی اور بٹن دبادیا۔

" سرمیں نے حفظ ماتفدم کے طور پر کرنل سیدیو"..... بیپ ریکارڈر سے وزیرامظم کی آواز لکنے گئی تو صدر صاحب نے بے اختیار

"سرخیریت -آپ نے ایمرجنسی کال کی ہے"..... پرائم منسٹر نے سلام کرتے ہوئے حرت بھرے لیج میں صدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ي بينځين مسٹرشاگل آپ بھی بیٹھ جائیں "..... صدر نے کہااور اس کے ساتھ ہی انہوں نے میپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا چو تکہ جدید ساخت کے نیپ ریکارڈ میں خاص طور پر الیما مسلم موجود ہے کہ جب بھی میں آف کی جائے وہ خو د بخو در پوائنڈ ہو جاتی ہے اس لیے شاکل نے بھی جیب ریوائٹڈ کیے بغیری صدر کولا کر دے دیا تھا اور اب بھی صدر صاحب نے اسے ریوائنڈ نہیں کیا تھا۔ دیکارڈر کا بٹن آن ہوئے ہی پرائم منسٹر کی آواز سنائی دینے لگی تو پرائم منسٹر بے اختیار اچھل یرے ان کے پہرے پر انتہائی حرت کے تاثرات انجر آئے تھے۔ اور پھر جیسے جیسے ان کی گفتگو آگے بڑھ رہی تھی پرائم منسٹر کی حالت و لیے و کیے بگر تی جا رہی تھی ۔ جب کہ شاکل اور صدر دونوں خاموش بیٹھے

" یہ ۔ یہ کسے ہو گیا۔ یہ کس نے کیا ہے۔ ہاٹ لائن کی گفتگو بیپ
کسیے ہو گئی " ..... گفتگو ختم ہوتے ہی پرائم منسٹر نے ایک لحاظ ہے
انتہائی ہو کھلائے ہوئے انداز میں چیختے ہوئے کہا حالانکہ وہ ملک کے
پرائم منسٹر تھے اور ان کے سامنے ملک کے صدر موجو د تھے لیکن سچوئشن
ہی ایسی تھی کہ ان کے ذہن میں شاید کسی پروٹو کول کا کوئی تصور ہی
ندرہاتھا۔

جو حالت آپ کی ہو رہی ہے میپ سن کریہی حالت میری بھی

نے مرنے سے پہلے بتایا ہے کہ اس کا تعلق یا کیشیا کی سیرث سروس سے ہے والیے وہ اپنے آپ کو جھیانے کے لئے کافرستان سیکرٹ سروس کے لئے مخبری کر تا رہا تھالین میری عادت ہے کہ لینے مخبروں پر بھی اعتماد نہیں کرتا اور ہمسینہ ان کی خفیہ نگرانی کراتا رہتا ہوں۔آج اس خفید نکرانی کے نتیج میں یہ نیب میرے ماتھ لگ گیا ہے ورنہ ہم مظمئن رہ جاتے اور میپ پاکیشیا سیرٹ سروس کے ہاتھ لگ ُ جاتا "..... شاگل نے اور زیادہ این اہمیت جتاتے ہوئے گیا۔ " گذشتو سآپ کو اس کا بحر پور انعام ملے گا ۔ آپ نے ملک کا اہم ترین منصوبہ آوٹ ہونے سے بچالیا ہے دیری گڑ سسہ صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے رسیور اٹھالیا اور دو تمبر پریس کر دیئے۔ " میں سر"..... دوسری طرف سے ان کے ملٹری سیکر شری کی مودبانه آواز سنانی دی سه

"برائم منسٹرصاحب ہے جہاں بھی وہ ہوں فوری طور پر رابطہ قائم کر واور میری طرف سے پیغام دو کہ وہ سب مصروفیات منسوخ کر کے فوری طور پر یہاں سپیشل روم میں میرے پاس پہنچ جائیں "...... صدر نے تیز لیج میں کہا اور اُس کے ساتھ ہی انہوں نے رسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً بیس منٹ بعد پرائم منسٹر صاحب سپیشل روم میں داخل ہوئے۔ شاگل اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑے مؤد باند انداز میں سلام کیا۔ پرائم منسٹر صاحب صدر صاحب کے اس سپیشل روم میں شاگل کو دیکھ کر حیران نظر آرہے تھے۔ پتھے چلتے ہوئے سپیشل روم سے دفتر میں آگئے۔ "سر میری ایک گزارش ہے"...... اچانک شاگل نے کہا تو صدر اور پرائم منسٹر دونوں اسے دیکھنے گئے۔ " میں ۔ کھل کر بات کریں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ" ...... صدر نے کہا۔

"سریہ بات تو طے ہے کہ یہ بیپ پاکیشیا سیرٹ سروس نے تیار کرایا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس منصوبے کو اس قدر خفیہ رکھا گیا ہے کہ مجھے بھی اس کے متعلق کچھے نہیں معلوم ہو سکااس کے بارے میں پاکیشیا سیرٹ سروس کو معلوم ہو چکا ہے ۔اس لئے وہ لاز ماس منصوبے کو تباہ کرنے کے لئے یہاں آئے گی" ...... شاکل لے کہا۔

"اس بات کی آپ فکر نہ کریں جو کچھ پاکیشیا سیکرٹ سروس تک پہنچنا ہے وہ بھی منصوب کے تحت ہی پہنچا یا گیا ہے۔ اس بیپ ک بات دوسری ہے بہرحال یہ بھی ان تک نہیں پہنچ سکا اس کئے یہ منصوبہ خفیہ ہے اور خفیہ رہے گا"...... پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ہوئے کہا۔ "لیکن سروہ لوگ یہاں لاز ماائیں گے".... شاکل نے کہا۔ " یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ انہیں ختم کر دیں"...... پرائم منسٹر نے جواب دیا۔

آب سے لئے اس بار کام آسان ہو گامسٹر شاکل آپ نے مشن سے

او بی تھی ۔ یہ بیپ مسٹر شاکل نے لاکر دی ہے "..... صدر نے کہا تو برائم منسر چو نک کر شاکل کی طرف دیکھنے گئے تو شاکل نے وہی ساری کمانی دو بارہ دو ہرادی جواس سے پہلے وہ صدر کو سنا چکاتھا۔

اوہ اوہ ویری بیڈ رشیلی ویری بیڈ میرے تو ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ نہا کہ ہاٹ لائن کو بھی بیپ کیا جاسکتا ہے "..... پرائم منسٹر ساحب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"اگر مسٹر شاکل آنگھیں کھلی نہ رکھیں تو نجانے کیا کیا نا ممکن منسٹر نے اشیات میں سرطال ممکن ہو جائے گیا گیا تا ممکن بو جائے گیا گیا تا ممکن دیا۔

" کیں سر۔ میں مسٹر شاگل کی صلاحیتوں کا دل سے قائل ہو گیا ہوں".....پرائم منسٹرنے جواب دیا تو شاگل کا چہرہ فرط مسرت سے پھول کی طرح کھل اٹھا۔

آپ اب پرائم منسٹر ہاؤس میں سخت اکلوائری کرائیں کہ رام لعل آخر کس طرح ہاٹ لائن کو میپ کرنے میں کامیاب ہوا۔ حالانکہ ہاٹ لائن کا میں کرنے میں کامیاب ہوا۔ حالانکہ ہاٹ لائن کا مسلم الیہا ہوتا ہے کہ اسے کسی صورت بھی میپ نہیں کیا جا سکتا "……صدر نے کہا۔

" یس سرید انتهائی ضروری ہے " ..... پرائم منسٹر نے کہا۔
" او کے یہ فیپ اب ضائع کر دیاجائے گا اور مسٹر شاگل کو سرکاری طور پر انعام دیا جائے گا" ..... صدر نے اٹھے ہوئے کہا تو شاگل نے جلدی سے سلام کر کے شکر بید ادا کیا اور پھر تینوں ایک دوسرے کے جلای سے سلام کر کے شکر بید ادا کیا اور پھر تینوں ایک دوسرے کے

عمران جسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا بلک زیرواجتراماً کھواہو گیا۔ " بیٹھو کیا بات ہے الحجے الحجے سے دکھائی دے رہے ہو"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اور اپن مضوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

بے مسلم اسے ہو ہے اور اپنی محصوص کرسی پر جیھتے ہو ہے کہا۔
اجو زف ایکر یمیاسے سپینل کوریئر سروس سے آنے والالفافہ دے
گیا ہے۔ اس نے یہاں فون کیا تھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ لفافہ

یہیں دیے جائے ہیں۔۔۔۔ بلیک زیرونے کہا۔

" اچھا تو اسی لئے الحصر ہے ہو کہ اس میں ہے کاغذات نکلے ہوں

گے "…… عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "ظاہر ہے کاغذات ہی نکل سکتے تھے اس میں ہے "۔ بلیک زیرو نے عمران کے فقرے کامطلب نہ سمجھتے ہوئے حیرت بھرے بہج میں کہا " آج کل جن لفافوں کا ہمارے ملک میں رواج حیل نگلاہے ان میں بے نیاز ہو کر صرف ان کا چھا کرنا ہے اور انہیں ختم کرنا ہے اور بس "...... صدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" یس سر".... شاگل نے جواب دیا اور پھر سلام کر کے وہ تیزی سے مڑااور دفتر سے باہر آگیا۔ اس کا چرہ انہائی مسرت سے کھلا پڑرہا تھا کیونکہ اس نے صدر اور پرائم منسٹر دونوں پر اپنی اہمیت بھی جتا دی تھی اور ایک لحاظ سے اب سیکرٹ سروس کے خلاف صرف اس کی ایجنسی کو کام کرنے کا حکم بھی مل گیا تھا اس لئے لینے وفتر کی طرف واپس کو کام کرنے کی طرف واپس جاتے ہوئے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کام کرنے کی جاتے ہوئے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کام کرنے کی

يلاننگ بنا تاحلاجار ہاتھا۔

" ناٹران بول رہا ہوں سر"..... دوسری طرف سے ناٹران کی مود بانہ آواز سنائی دی۔

یں کیارپورٹ ہے۔۔۔۔ عمران نے اسی طرح سپائٹ لیجے میں جھا۔

" باس انتهائی اہم اور حربت انگر معلومات ملی ہیں ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈا کٹر جہانگیر کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان کی لاش بھی برقی بھٹ میں جلا دی گئے ہے یہ کام ماسٹرز کے سربراہ دیال سنگھنے کیا ہے۔اور دوسری اہم بات جس کی میں پہلے بھی رپورٹ دے حیاہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر صاحب نے از خود کافرستان کی چار خفیہ المیجنسیوں کے سربراہوں کو ہلاک کر دیا ہے اور بھران کی لاشیں جلوا دی کئی ہیں اور تبیری اور سب سے آہم رپورٹ یا کیشیا کے خلاف كافرستان كے ايك اہم ترين مشن كے بارے سي ملى ہے ۔ يہ مشن بلاسٹنگ اسٹیشن کے طور پریا کیشیا کے میزائل اڈے کے نیچے انتہائی خفیہ طور پر قائم کیا گیا ہے اور اس کاآپریٹنگ سونچ پرائم منسٹر مساحب کی ذاتی تحویل میں ہے اور اس مشن سے کافرستان کی معروف ہیجنسیوں سیرٹ سروس ، زیرو فورس ، یاورا پیجنسی اور ملڑی انٹیلی جنس سب کو بے خرر کھا گیا ہے" ..... ناٹران نے کہا تو عمران نے بے اختیار

" بيه معلومات كيي ملى ہيں " ...... عمران كے اسى سپاٺ ليج ميں

کرنسی نوٹ ہوتے ہیں "..... عمران نے کہا تو بلیک زیرہ ہے اختیار ہنس بڑا۔

"میں اس لئے نہیں المح دہاتھا کہ لفافے میں ہے کرنسی نوٹوں کی بجائے کاغذات کیوں نکلے ہیں بلکہ اس لئے الحح دہاتھا کہ ان کاغذات میں جس مشیزی کی تفصیلات دی گئی ہیں اس مشیزی کو بہائی علاقے میں خفیہ بلاسٹنگ اسٹیشن قائم کرنے کے لئے ہی کام میں لایا جا سکتا ہے ۔ اس کے علاوہ آپ کے دوست نے تین ایکر پی بلاسٹنگ ماہرین کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ تینوں دیال سنگھ کے ذریعے مشیزی کے ساتھ کافرستان گئے تھے لیکن ان کی لاشیں واپس آئی ہیں ۔ وہ روڈ ایکسیڈ نٹ میں ہلاک ہو گئے تھے "..... بلکی زیرو نے کہا تو ممران بھی چونک پڑا ۔ بلک زیرو نے دراز سے ایک لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا ۔ عمران نے لفافہ کھولا اور اس میں موجود کاغذات نکال کر اس نے انہیں دیکھناشروع کر دیا۔

اب یہ بات حتی طور پر طے ہو گئ کہ یہ بلاسٹنگ اسٹیشن پاکیشیا کے میزائل اڈے کے نیچ بنایا گیا ہے لیکن غیر ملکی ماہرین کی اس طرح اچانک موت یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی میں عمران نے بزبرات ہوئے کہا۔اس کی پیشانی پر بھی لکیریں امجر آئی تھیں ۔اور بچراس سے بہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی زیج اٹھی اور عمران نے ہاتھ برھاکر رسیور اٹھالیا۔

ایکسٹو .....عمران نے مخصوص کیجے میں کہا ۔۔

کل وہ جوئے کے سلسلہ میں یہاں کے ایک مجرم سنیڈیکٹ کا بھاری رقم کا نادہند تھا اور ان لوگوں نے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینی شروع کر دی تھیں اس لیے وہ رضا مندہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ی اس نے کہا کہ وہ اس کی ایک کائی شاگل کو بھی دے گا۔ چنانچہ فیصل جان نے بھے سے بات کی اور پھر ہم نے ساتھ لاکھ روپ کے فیصل جان نے بھے سے بات کی اور پھر ہم نے ساتھ لاکھ روپ کے عوض یہ بیپ خرید لیا۔ اس بیپ سے ہی یہ ساری معلومات ملی ہیں۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں " سیست ناٹران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

وہ میپ سنواؤ ".....عمران نے مختصر لفظوں میں بات کرتے ویکے کہا۔

ہوئے کہا۔
" ایس سر"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند کموں بعد دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند کموں بعد دوسری طرف سے کافرستان کے پرائم منسٹر کی آوازسنائی دینے گئی۔
از بر میں نے حفط ماتقدم کے طور پر کرنل سمچدیو، ویال سنگھ،
کرنل سکھ داس اور کامدیو "...... کافرستان کے وزیراعظم بات کرتے رہے اور عمران کے ساتھ ساتھ بلکیہ زیرو کے چرے پر بھی حیرت کے آثرات ہنودار ہوتے جلے گئے۔ کافی دیر تک پرائم منسٹر اور صدر کے تاثرات ہنودار ہوتے جلے گئے۔ کافی دیر تک پرائم منسٹر اور صدر کے دوران ہونے ولی گفتگو سنائی دیتی رہی چر نیپ آف ہو گیا۔
"آپ نے فیپ سن لیا ہے سر"...... چند کموں بعد ناٹران کی آواز سنائی دی۔
"آپ نے فیپ سن لیا ہے سر"...... چند کموں بعد ناٹران کی آواز سنائی دی۔

المراتز شو سه بيه واقعي انتهائي انهم ترين اور مصدقه معلو مات بين سه تم

الیائم منسٹر ہاوس میں ایک آدمی رام لعل ہے جو وہاں آفسیر آن سپیشل ڈیوٹی ہے وہ سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کے لئے مخبری کا كام كرتا ہے اس كا تعلق براہ راست شاكل سے ہے ليكن شاكل اسے البینے موڈ کے مطابق معاوضہ وہتاہے کبھی تو خوش ہو کر زیادہ معاوضہ دے دیتا ہے اور مجھی ہے حد کم جب کہ پیر آدمی حد درجہ لالی بھی ہے اور بڑی بڑی رقو مات کاجوا کھلینے کی بھی عادی ہے۔ فیصل جان نے کچھ عرصہ قبل اس سے رابطہ قائم کیااور اسے ماہانہ بھاری معاوضہ دے کر رضا مند کر لیا کہ وہ اہم معلومات اسے مہیا کرے گااور ان معلومات کا اسے علیحدہ معاوضہ بھی دیاجائے گا۔اب قبیصل جان نے دیال سنگھ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے اس سے رابطہ قائم کیا تو اس نے ایک انتہائی اہم انکشاف کیا کہ اس نے پرائم مسٹر اور صدر کے درمیان قائم ہاٹ لائن کو انتہائی خفیہ طور پر بیپ کرنے کا خصوصی بندوبست کر لیاتھا جس کے وجہ سے اس نے پرائم منسٹر اور صدر کے درمیان ہاٹ لائن پر ہونے والی ایک انتہائی اہم کفتگو کو ٹیپ کر لیا ہے اور اب یہ میپ وہ شاگل کو فروخت کریے گا۔ فیصل جان نے اس گفتگو کا جب اشارہ معلوم کیا تو ہیّہ جلا کہ بیہ گفتگو یا کیشیا کے خلاف کسی اہم مشن کے سلسلے میں ہے تو اس نے رام تعل کو مشورہ دیا کہ وہ شاگل کو بیہ ٹیپ فروخت نہ کرے بلکہ اسے فروخت کر دے وہ اس کا معاوضہ منہ مانگادے گا پہلے تو وہ راضی یہ ہوالیکن جب است انتهائی گراں قدر معاوضے کی آفر دی گئی تو وہ رضام ند ہو گیا۔آج

بات میری سمجھ میں نہیں آرہی کہ ہاٹ لائن کو کس طرح نیپ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اسے خفیہ رکھنے میں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں '…… بلکی زیرونے کہا۔

" البيائي ہو يا ہے ليكن موجو وہ دور ميں سائنسي ليجادات اس تيزي سے سلمنے آرہی ہیں کہ اب کسی چیز کو بھی محفوظ نہیں کیا جا سکتا ۔ حمہارے ذہن میں شایدیہ خدشہ موجو دہے کہ شاید لبیپ فرضی طور پر رقم حاصل کرنے کے لئے تیار کیا گیاہے لیکن ایسا نہیں ہے میں پرائم منسٹر اور صدر دونوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ ان کے مخصوص کھیے اور ان کے عام طور پر استعمال ہونے والے مخصوص الفاظ کے بارے میں بھی جانتا ہوں اس لئے یہ لیب سو فیصد اصل ہے۔ولیے بھی اس لفافے میں سے نکلنے والے کاغذات نے بھی اس کی کواہی دے دی ہے اور تین غیر ملکی ماہرین کی موت کے بارے میں بھی لیپ میں بات چیا ہوتی ہے اس لئے اس قدر اہم باتیں فرضی نہیں ہو سکتیں ۔۔ عمران نے کیاتو ملک زیرونے اشبات میں سرملا دیا۔ " پھراب کیا پروگرام ہے"..... بلیک زیرونے کہا۔ "اس مشن کے تین اہم پوائٹنس ہیں ایک تو وہ بلاسٹنگ اسٹیشن ہے ۔ دوسرا آپریٹنگ مشین جو لوگاری بہاڑی کی خفیہ لیبارٹری میں موجو د ہے اور تنبیرااس کا آپریٹنگ سوچ جو کافرستان کے پرائم منسٹر کی تحویل میں ہے "..... عمران نے کہا۔ ت میرا خیال ہے کہ اہم وہ بلاسٹنگ اسٹیشن ہے۔ اسے ختم کرنا

نے اور فیصل جان دونوں نے انتہائی اہم کام کیا۔اس رام لعل سے بارے میں مزید کچھ متہ حلا کہ اس نے فیپ شاگل کو دیا ہے یا نہیں ۔۔ عمران نے سخیدہ لیجے میں کہا۔ عمران نے سخیدہ لیجے میں کہا۔

" بین سرابھی تھوڑی دیر پہلے رپورٹ ملی ہے کہ شاگل کے آفس سے رام لعل کی لاش اٹھوائی گئی ہے اور شاگل سیرھا پریذیڈ نٹ ہاؤس گیا ہے اور شاگل سیرھا پریذیڈ نٹ ہاؤس گیا ہے اور شاگل سیرھا پریذیڈ نٹ ہاؤس گیا ہے اور ابھی تک وہیں ہے " ..... ناٹران نے جواب دیا۔
" یہ اچھا ہوا کہ اب رام لعل یہ نہ بتاسکے گا کہ اس نے نہیپ فیصل " یہ اچھا ہوا کہ اب رام لعل یہ نہ بتاسکے گا کہ اس نے نہیپ فیصل

جان کے بھی حوالے کی ہے "......عمران نے کہا۔
" میں سرولیے فیصل جان اس سے خاص میک اپ میں ملتا ہے۔
اس لئے وہ فیصل جان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا تھا"۔ ناٹران نے جواب دیا۔

" نصیک ہے ۔ ایسے معاملات میں اسی طرح محاط رہنا چاہئے"،
عمران نے تحسین آمیز لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
" تحیینک یو سر۔ دلیے آپ حکم دیں تو اسٹیشن کے خلاف میں کام
شروع کر دوں " ...... ناٹران نے مسرت بھرے لیج میں کہا۔
" نہیں اس سلسلے میں اگر کام ہوا تو وہ سیکرٹ سروس کی ٹیم کرے
گی ۔ الدتبہ تمہیں اطلاع کر دی جائے گی تاکہ اگر انہیں ضرورت ہو تو
تم اور تمہارے ساتھی انہیں سپورٹ کر سکیں " ...... عمران نے سرد
لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔
لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔
" یہ تو انتہائی اہم دیپ حاصل کرلی ہے فیصل جان نے ۔ لیکن یہ
" یہ تو انتہائی اہم دیپ حاصل کرلی ہے فیصل جان نے ۔ لیکن یہ

ہے "۔ عمران نے جواب دیا تو بلکک زیرو کے چہرے پر شدید ایکھن کے آثرات انجرآئے۔

"تو پھرآپ نے کیاسوچاہے"..... بلکی زیرونے کہا۔
" میں کوئی ایسی ترکیب سوچ رہاہوں کہ جس سے کافرستان اخری المحوں تک یہی سجھتا رہے کہ اس کا بلاسٹنگ اسٹیشن محفوظ ہے لیکن جب وہ اسے بلاسٹ کرنے لگے تو ستہ علیے کہ وہ بلاسٹ نہیں ہو۔

سکتا اسکتا استعمران نے کہا۔

" لین بیہ بلاسٹنگ تو ظاہر ہے وہ جنگ کے موقع پر ہی کر سکتے ہیں اور جنگ اس دور میں آسانی سے تو نہیں ہو سکتی مسسی بلیک زیرو نے

"ہاں یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے"……عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پیشت سے سردگا دیا۔

'اس بلاسٹنگ اسٹیشن کو ناکارہ کیے جانے کے علاوہ اور کوئی مھوس بات سمجھ میں نہیں آرہی '۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔

"لین جسے ہی انہیں اطلاع کے گی کہ ہم اسے ناکارہ کرنے کی کوشش کر رہیں ہیں وہ اسے بغیر جنگ کے بھی تو بلاسٹ کر سکتے ہیں ظاہر ہے یہ بلاسٹ کر سکتے ہیں قاہر ہے یہ بلاسٹنگ ہمارے ہی علاقے میں ہوگی ۔اس لئے اس ک وزیرونے ذمہ داری ان کے سریر بھی تو نہیں ڈالی جاسکتی "...... بلکی زیرونے

ضروری ہے "..... بلیک زیرونے کہا۔
" ہاں بنیادی بات تو یہی ہے لین جو مشیزی منگوا کریہ اسٹیشن قائم کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ اس اسٹیشن کو ختم کر ناتقریباً ناممکن ہے کیونکہ اس مشیزی میں ایسا سسٹم بھی ہو تا ہے جو اس بلاسٹنگ اسٹیشن کو ہر لحاظ سے صفوظ کر دیتا ہے۔ پھر اس لیپ سے یہ بات بھی سلمنے آئی ہے کہ خصوصی طور پر ایسے انتظامات کے گئے ہیں بات بھی سلمنے آئی ہے کہ خصوصی طور پر ایسے انتظامات کے گئے ہیں بات بھی سلمنے آئی ہے کہ خصوصی طور پر ایسے انتظامات کے گئے ہیں بات بھی سلمنے آئی ہے کہ خصوصی طور پر ایسے انتظامات کے گئے ہیں بات بھی سلمنے آئی ہے کہ خصوصی طور پر ایسے انتظامات کے گئے ہیں بات بھی سلمنے آئی ہے کہ خصوصی طور پر ایسے انتظامات کے گئے ہیں بات بھی سلمنے آئی ہے کہ خصوصی طور پر ایسے انتظامات کے گئے ہیں بات بھی سلمنے آئی ہے کہ خصوصی طور پر ایسے انتظامات کے گئے ہیں بات بھی سلمنے آئی ہے کہ خصوصی طور پر ایسے انتظامات کے گئے ہیں بات بھی سلمنے آئی ہے کہ خصوصی طور پر ایسے انتظامات کے گئے ہیں بات بھی سلمنے آئی ہے کہ خصوصی طور پر ایسے انتظامات کے گئے ہیں بلاسٹ ہو جائے گا اور اگر یہ بلاسٹ ہو گیا تو ہمارا اڈہ ولیے ہی ختم ہو

جائے گا"...... عمران نے جواب دیا۔ "کیکن بیہ بات تو اڈے کے فرش سے نیچے سوران خکرنے کے بارے میں کی گئی ہے "..... بلکی زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا ۔ " اس سے تو معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے اس اسٹیشن کو محفوظ رکھنے کے لئے کیا کچھ کیا ہے۔ ظاہر ہے یا کیشیا کے علاقے میں الیہا اڈہ سوچ مبھے کر ہی بنایا جا سکتا ہے۔ وہ اب اس کی حفاظت خو د تو نہیں کر سکتے ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو بلکی زیرو ہے اثنیات میں سرملادیا۔ " تو پھر آپ کے ذہن میں یہی پرو کر ام ہے کہ اس پہاڑی لیبارٹری میں موجو داس مشین کو ختم کیاجائے ".... بلیک زیرونے کہا۔ " اسے ختم کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو گا کیونکہ وہ کمپیوٹرائزڈ ہے۔وہ ایسا سسم وہ بارہ بنا کر نصب کر دیں گے اور ضروری نہیں کہ اس اڈے میں نصب کریں کسی بھی اور اڈے پر نصب کیا جا سکتا بچر".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تو پھر کافرستان سے پرائم منسٹر کو ہی ختم کر دیاجائے"….. بلکیہ زیرونے جو اب دیا تو عمران ہے اختیار ہنس پڑا۔

" نہیں یہ اتہائی اقدام ہے اور ہمارے دائرہ کارسے بھی باہر ہے۔
ویسے بھی سیاسی لوگوں کی موت ہمیشہ ملک کی سلامتی کو نقصان ہی
ہنچاتی ہے ہمیں کچھ اور سوچنا ہو گا۔ بہر حال ایک کپ چائے بناؤسی
اس دوران اس کا کوئی حل سوچتا ہوں "...... عمران نے کہا تو بلیب
زیرو نے اثبات میں سر ہلایا ۔ اور کرسی سے ای کر کچن کی طرف بڑھ
گیا۔ اور عمران نے ایک بار پھر آنگھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سرگیا۔ اور عمران نے ایک بار پھر آنگھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سرگیا۔

" بیرلیجئے چائے " ...... تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو کی آواز سن کر عمران نے آنکھیں کھولیں ۔ نے آنکھیں کھولیں ۔

یہ مثن تو واقعی امپاسیبل بن گیا ہے جس اینگل پر بھی سوچو الٹا نقصان ہی نظر آتا ہے "..... بلکی زیرو نے دوسری پیالی اٹھائے اپنی کرسی کی طرف مرفضتے ہوئے کہا۔

"ہاں بظاہر تو ایسا ہی ہے لین کوئی چیزامیاسیبل نہیں ہواکرتی ۔
کوئی ند کوئی حل کوئی راستہ بہرحال پیدا ہوتا ہے اب یہ اور
بات ہے کہ راستہ یا حل ہماری سمجھ میں ند ارہا ہو" ...... عمران نے
جواب دیا اور بھر پیالی اٹھا کر اس نے منہ سے نگائی ہےائے سپ کرنے
کے بعد اس نے پیالی واپس میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر فون کا رسور

" حمہاری بات ورست ہے ۔۔ الیہ بھی ہو سکتا ہے ۔ پھر کیا کیا جائے یہ تو عجیب سامشن ہے کہ کافر سان اپنا مشن مکمل کر چکے ہیں ۔ ہمیں اس مشن کے بارے میں تمام معلومات بھی مل گئی ہیں ۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنا مشن کسی بھی لحاظ سے مکمل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور ہر طرف سے بات ہمارے خلاف ہی جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔ عمران نے اور ہر طرف سے بات ہمارے خلاف ہی جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔ عمران نے

" میرا خیال ہے عمران صاحب کداس پہاڑی میں موجود مشین کے اندر جو آپریٹنگ مشیزی ہے اس میں کوئی البیاسا تنسی ردو بدل کر دیا جائے کہ وہ پرائم منسٹری طرف سے سونچ آن ہونے پر آپریٹ ہی نہ ہو"..... بلیک زیرونے کہا۔

" لیکن ظاہر ہے اس کے لئے اس لیبارٹری کے خلاف مشن مکمل کرنا پڑے گااور انہیں اس کی اطلاع مل جائے گی اور بھر پرائم منسٹر نے کیا کرنا ہے صرف ایک سو کچ ہی تو دبانا ہے اور ہمارااڈہ ختم اور ملک کا دفاع بیکار "...... عمران نے کہا۔

" تو پھرا کی ہی صورت ہے کہ پہلے پرائم منسٹر سے وہ مو پُج حاصل کیا جائے پھر جب تک وہ دوسراسو پُج تیار کرائیں اس وقت تک اس لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے اور سب سے آخر میں اس اسٹیشن کو "۔ بلیک زیرونے کہا۔

" یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپریٹنگ سونچ ایک سے زیادہ ہوں

" اگر آپ ایک منٹ ہولڈ فرمائیں تو میں تفصیل بیا سکتا ہوں ' سرسلطان نے کہا۔

ی ٹھے کیا ہے بتائیں "....یعمران نے کہا۔

"سرپرائم منسٹر کافرستان آج سے دوروز بعد دور بے پرروانہ ہو رہے ہیں وہ تین ممالک کادورہ کریں گے اور بین الاقوامی کانفرنس بھی اٹینڈ کریں گے ان کایہ دورہ چھ روز کا ہے "..... تھوڑی دیر بعد سر سلطان نے جواب دیا۔

"اس دورے میں کوئی ترمیم یا تبدیلی تو ممکن نہیں ہے "۔ عمران نے پوچھا۔

استنہیں جناب ۔ بیہ طے شدہ دورہ ہے "..... سر سلطان نے جواب با ۔

"اوے تھینک یو "..... عمران نے کہااور رسیورر کھ دیا۔ "اللّا ہے آپ نے کوئی بلان بنا لیا ہے "..... بلک زیرو نے مسکراتے ہوئے کیا۔

"پہلے تو نہیں بنایا تھالین سرسلطان کے بتانے پر پلان بن گیا ہے سب سے اہم اور پیچیدہ مسئلہ اس آپریٹنگ سو کچ کا تھا کہ جسے ہی پرائم منسٹر کافرستان کو اطلاع ملتی کہ بلاسٹنگ اسٹین یا اس کی آپریٹنگ مشیزی کے خلاف کام ہو رہا ہے۔وہ اس اسٹین کو بلاسٹ کر سکتے تھا لیکن اب ان کے دورے کی وجہ سے یہ خدشہ ختم ہو گیا "۔ عمران نے کہا۔

اٹھایااور ہنبرڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " بی اے تو سکرٹری وزارت خارجہ ".... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے بی اے کی آواز سنائی دی۔ "ايكسىثو"..... عمران نے مخصوص کھيج ميں کہا۔ " لیں سر لیں سر سہولڈ آن کریں سر 🛒 دوسری طرف ہے سر سلطان کے بی اے کی بو کھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ " ہمیلو میں سلطان بول رہا ہوں " ...... چند محوں بعد دوسری طرف سے سر سلطان کی باوقار آواز سنائی دی لیکن ہجہ مود بانہ ہی تھا۔ " آپ وزارت خارجہ کے سیکرٹری ہیں ۔ کیا آپ کے پاس ہمسالیہ ممالک کے پرائم منسٹرز کے غیر ملکی دوروں کے بارے میں بھی کوئی اطلاعات ، و تی ہیں ".....عمران نے انتہائی سنجیدہ کیجے میں کہا۔ " بیں سر سپروٹو کول کے تحت ایسی اطلاعات دوسرے ممالک کو باقاعدہ ارسال کی جاتی ہیں ".....سرسلطان نے جواب دیا۔ کافرستان کے پرائم منسٹر عنقریب کسی غیر ملک کے دورے پر جا رہے ہیں یا نہیں ' ..... عمران نے یو جھا۔

جی ہاں وہ آئندہ ہفتے یو رپ کے دور بے پر جار ہے ہیں وہاں انہوں سنے ایک بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ ۔۔۔۔۔ سر سنطان نے جواب دیا۔۔

وہ ملک ہے کس تاریخ کو جائیں گے اور بیہ دورہ کتنے روز ہو گا تھے پوری تفصیل چاہئیے ۔۔۔۔عمران نے کہا۔۔ دوسری بات یہ کہ الیے بلاسٹنگ اسٹیشن اتہائی نازک حالات میں فائر کے جاتے ہیں ورنہ بغیر جنگ کے انہیں فائر نہیں کیا جاتا ۔ کیونکہ اس طرح اصل جنگ جورجانے کا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اس سے الیے اقد امات انہائی سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں "...... عمران نے جواب دیے ہوئے کہاتو بلکیک زیرونے اشبات میں سربلادیا۔

"آپ بلا ننگ بتارہ تھے"..... بلک زیرونے کہا۔

"باں بلا ننگ یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر کے اس چھ روزہ دورے سے فائدہ اٹھائیں اور اس دوران لیبارٹری میں موجود مشین جس میں آبریٹنگ مشیزی موجود ہے حاصل کرلیں"..... عمران نے کہا۔

آپریٹنگ مشیزی موجود ہے حاصل کرلیں"..... عمران نے کہا۔

"بین آپ نے پہلے کہا ہے کہ وہ الیم مشیزی دوبارہ تیار کر سکتے ہیں "بین آپ نے پہلے کہا ہے کہ وہ الیم مشیزی دوبارہ تیار کر سکتے ہیں"..... بلکی زیرونے کہا۔

ہاں کر سکتے ہیں اور نقینا کریں گے لیکن اگر اس مشیزی پر کام ماہرین کریں تو ایسے کو ڈھاصل کیے جا سکتے ہیں کہ جس کی مدد سے بلاسٹنگ اسٹیشن میں موجود کمپیوٹر کو ناکارہ کیا جا سکتا ہے جسے ہی وہ ناکارہ ہوگاس وقت بلاسٹنگ اسٹیشن کو ختم کیا جا سکتا ہے ۔ عمران نے کہا تو بلک زیرو بے اختیار اچھل پڑا۔

اوہ واقعی یہ واقعی قابل عمل اور بہترین حل ہے۔.... بلکی زیرونے انتہائی مسرت بھرے لیج میں کہا۔

"بہترین اگر نہیں تو بہر حال امکانی حل ضروری ہے۔ جب تک وہ مشیزی سلمنے نہ ہو۔ بلاسٹنگ اسٹیشن کے کمپیوٹر کو فیڈ کیے گئے "لیکن ہو سکتا ہے کہ شاگل نے اس رام لعل سے یہ معلوم کر رہا ہو کہ اس نے اس کی دوسری کاپی کسی کو فروخت کی ہے " ..... بلکی زیرونے کہا۔

"بہی تو خوبی ہے شاگل میں جس کی وجہ سے میں اس کی قدر کرتا ہوں اور باوجو دموقع ملنے کے اسے ہلاک نہیں کرتا کہ اس جیسا حذباتی آدمی شاید ہی پھر کافرستان کو ملے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ شاگل نے میپ سنتے ہی رام لعل کو غداری کے جرم میں فوری ہلاک کر دیا ہوگا اور اس نے بیپ کو اپناکار نامہ بناکر صدر اور پرائم منسڑ کے سلمنے پیش کیا ہوگا ۔ اس جسے حذباتی آدمی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں اسکتی کہ رام لعل اس کی دوسری کابی بھی کر سکتا ہے اس لئے ان کے ذہنوں میں اس کے بارے میں کوئی فوری خدشہ موجود نہیں ہوگا۔

زیادہ بھی لگ سکتا ہے ".....عمران نے کہا۔ " شاكل كمييے پیچھے لگ جائے گا"..... بلك زيرونے كہا۔ " شاگل نے یہ میپ س لیا ہے۔ صدر اور پرائم منسٹر ہے بھی اس نے مل لیا ہے ۔ لیکن تھے بقین ہے کہ صدریا پرائم منسٹراہے کسی صورت بھی کوئی البیامشن نہیں سونب سکتے جس سے انہیں خطرہ پیدا ہوسکے کہ تھے اس مشن کاعلم ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی پرائم منسٹرنے اس من کو بنہ صرف شاگل بلکہ ایسی دوسری ایجنسیوں سے بھی خفیہ رکھا ہے جن کا کسی طرح بھی تعلق ہم سے ہو سکتا ہے اور پھرانہوں نے ان خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں کی ہلاکت ۔ ماہرین اور حق کہ غیر ملکی ماہرین کی ہلاکت کا انتہائی اقدام بھی اس لئے کیا ہے کہ اس مشن کی بھنک کسی طرح ہمارے کانوں تک نہ پہنچ سکے اور شاکل کا تعلق سب سے زیادہ ہم سے ہے ۔ انہیں خدشہ ہو سکتا ہے کہ اگر شاگل کو اس مشن کے بارنے میں تفصیلات بتا دی کئیں یا اسے کسی ایسی جگہ حفاظتی ڈیونی دے دی کئی جس کا تعلق اس مشن سے ہو تو لامحالہ ہم تك بات بن جائے كى اس كے انہوں نے لامحالہ شاكل كو كہا ہو كاكہ وه بهم پرنظرر کھیں اور ہم جسے ہی کافرستان میں داخل ہوں وہ ہمیں ختم كرنے كے مثن پر كام كرے ساور پير بات ہميں بھی معلوم ہے كہ ہماری اور خاص طور پر منری کافرستان میں موجودگی کا کسی یہ کسی طرح بہرحال شاگل کو علم ہو ہی جاتا ہے ۔اس کی سیکرٹ سروس کے مخریهاں کام کر رہے ہیں۔ نقیناً اس نے صدر سے ملنے کے بعد اپنے ان

مخصوص کو ڈز چک نہیں گئے جا سکتے اور جب تک وہ چک ہو کر بدلے یہ جا کیں اس وقت تک بلاسٹنگ اسٹیشن کو چھیوا بھی نہیں جا سکتا ہے جتانچہ جب تک کافر ستانی ماہرین دوسری مشیزی تیار کر کے اس وقت تک ہم کمپیوٹر فیڈنگ تبدیل کر چکے اسے نصب کریں گے اس وقت تک ہم کمپیوٹر فیڈنگ تبدیل کر چکے ہوں گے اور اس کے بعد بلاسٹنگ اسٹیشن تو بہرحال ہمارے ہی علاقے میں ہے اسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے " سے عمران نے جواب دیا اور بلک زیرونے اشبات میں سرملا دیا۔
جواب دیا اور بلک زیرونے اشبات میں سرملا دیا۔
"اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ اب انتہائی تیز رفتار ایکشن کرناہوگا" سے بلک زیرونے کہا۔

" ہاں میں ان چھ روز کے اندر ہر صورت میں مذصرف بیہ مشیزی حاصل کرناچاہتا ہوں بلکہ اس دوران بلاسٹنگ اسٹیشن کو بھی کمپیوٹر کے لحاظ سے ناکارہ کر دیناچاہتا ہوں".....عمران نے کہا۔

ہاں الیسا ہی ہو ناچاہئے تو پھر آج ہی روانہ ہو جائیں "..... بلک زیرونے کہا۔

" یہ ایکشن میں نہیں بلکہ سیکرٹ سروس کی ٹیم کرے گی "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلکی زیرو بے اختیار چو نک پڑا۔

کیا مطلب کیا آپ میم کے ساتھ نہیں جائیں گے ۔۔۔ بلک زیرونے چونک کر کہا۔

" میں اگر جاؤں گاتو شاگل میرے پیچھے لگ جائے گا۔اس طرح ہمارا یہ تیزرفتار مشن مقابلے کی زدمیں آجائے گااور اس طرح وقت اس لئے بات نہ کی تھی کہ آپ انکار کر دیتے ہیں "..... بلک زیرو نے انتہائی مسرت بھرے لیجے میں کہا۔

" مجھے جہاری صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے طاہر سے بہاں چونکہ جہاری موجودگی ملک وقوم کے مفاد میں ہوتی ہے اس لئے میں جہیں جانے سے روک دیتا ہوں سلین موجودہ مشن میں یہ بات انہائی ضروری ہے کہ کوئی ایسا آدمی اس مشن کو مکمل کرے جبے شاکل یا کوئی بھی دہاں کا ایجنٹ نہ جانتا ہو اور پھروہ آدمی ایسا بھی ہوجس میں اس اہم ترین مشن کو مکمل کرنے کی صلاحیتیں بھی موجود ہوں اس لئے میں نے جہارا انتخاب کیا ہے۔ تم جوزف کو اپنے ساتھ لے جاؤگ اور یہ مشن تم نے اپنے طور پر مکمل کرنا ہے " ...... عمران نے کہا تو بلک زیرو کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔

"بہت شکریہ عمران صاحب میں انشاء الندیہ مشن مکمل کر کے ہی آؤں گا"..... بلکی زیرو کے بھے میں ایسی مسرت تھی جسے کسی دیہاتی ہے کو اچانک میلے برجانے کی اجازت دے دی جائے ۔اس کی آئک تھی اور چمرہ مسرت کی شدت سے سرخ آئک تھی اور چمرہ مسرت کی شدت سے سرخ پڑگیا تھا۔

" میں ٹیم کے ساتھ کافرستان جاؤں گاتا کہ شاگل کو اٹھا سکوں " عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چو نگ پڑا ہے " آپ بھی جائیں گے تو بھریہاں دانش منزل میں کون رہے گا"۔ بلیک زیرونے حمرت بھرے لیجے میں کہا۔ مخبروں کو الرث کر دیا ہوگا کہ وہ ہم پر خاص طور پر نظر بر کھیں اس لئے میں نے جسے ہی کافر ستان کارخ کیا شاگل ہمارے راستے میں دیوار بننے کی کوشش کرے گاای طرح یہ انتہائی مختصر وقت ختم ہو سکتا ہے اور پرائم منسٹر صاحب کے دور سے واپس آجانے کے بعد ظاہر ہے اس پلاننگ پر کسی صورت بھی عمل نہیں کیا جا سکتا اس لئے پہاڑی لیبارٹری سے مشین حاصل کرنے کا مشن سیکرٹ سروس کے وہ لیبارٹری سے مشین حاصل کرنے کا مشن سیکرٹ سروس کے وہ ممبران کریں گے جو باہر کم جاتے ہیں جن سے شاگل یا اس کے آدمی کم واقف ہوں گے "...... عمران نے کہا۔

"آپ کا مطلب ہے کہ یہ مشن صدیقی چوہان نعمانی اور خاور کے ذمے نگایا جائے لیکن یہ ویکھ لیجیئے کہ یہ انہائی اہم ترین مشن ہے ۔ کافرستان نے اس مشیری کو سر راہ نہ رکھا ہوا ہو گا اور نہ ہی وہ لیبارٹری جس میں اس مشیری کو رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہوگا۔ کوئی عام سی لیبارٹری ہوگی "..... بلیک زیرونے کہا۔

' حن ممبرز کے تم نے نام لئے ہیں انہیں بھی شاگل جانتا ہے ''۔ مران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"تو پھر"..... بذکیے زیرونے حیران ہو کر کہا۔

"اس اہم ترین اور سپینٹس مشن کے لئے چیف آف سیکرٹ سروس کو خو د جانا چاہئے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلکک زیرو بے اختیارا چھل پڑا۔

" اوہ اوہ میں تیارہوں ۔ میری تو اپنی بھی خواہش تھی لیکن میں نے

اس کے لئے بہترین موقع ہو گا البتہ وہ میری ہے حد عرت کرتا ہے "..... بلکی زیرونے کہا تو عمران مسکرا دیا۔

"او کے پھر تم اپنا پلان بنالو۔ جس پہاڑی کے بارے میں ناٹران والی میپ میں ذکر ہے اسے نقشے میں مارک کر کے اپنا پلان بنالو۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ مجھے اس لیبارٹری کی تباہی نہیں چاہئے بلکہ اس میں موجود آپریٹنگ مشیری چاہئے جس کے ذریعے بلاسٹنگ اسٹیشن کو فائر کیا جا سکتا ہے "…… عمران نے کہا۔

" ٹھسکی ہے ابیبا ہی ہو گالین آپ اپنے پیش نظر کیا مشن رکھیں گے "…… بلکی زیرونے یو چھا۔

" میری کو شش ہو گی کہ پرائم منسٹر کی عدم موجودگی میں وہ آپریشنل سونچ حاصل کر کے اس کی جگہ کوئی ابیہا سونچ رکھ دوں کہ جس میں مختلف فیڈنگ ہو تا کہ جب تک بلاسٹنگ اسٹیشن ختم نہ ہو جائے اس وقت تک یہ سونچ بھی بہرحال بیکار رہے "......عمران نے

" لیکن جب آپریشگ مشیزی ہی ختم ہو جائے گی بھراس اپریشنل سو پچ کا تنبدیلی ہے کیافائدہ ہوگا .... بلیک زیرونے کہا۔

" یہ انتہائی جدید سائنسی دور ہے ضروری نہیں کہ آپریشنل سونج اس مشیزی کا محتاج ہو ہو سکتا ہے اس میں ایسا سسم رکھا گیا ہو کہ مشیزی آف یا خراب ہو جانے کی صورت میں وہ سونج براہ راست بلاسٹنگ اسٹیش سے رابطہ قائم کرے ۔ اس لئے اس خدشے کو "سلیمان کو یہاں شفٹ کر دیا جائے گا۔ بظاہر وہ میری عدم موجودگی میں اپنے گاؤں گیا ہوا ہو گالیکن وہ یہاں رہے گا۔ سرسلطان کو اطلاع دے دی جائے گی اور سلیمان کو بھی ضروری ہدایات دے دوں گامچھے بقین ہے کہ ہماری عدم موجودگی میں سلیمان معاملات کو آسانی سے سنجمال لے گا اور اگر کوئی ایر جنسی ہوئی تو وہ مجھے خصوصی ٹرانسمیٹر پرکال کر سے بھی بھے سے ہدایات لے گا " ...... عمران نے کہا تو بلکی زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔

"مطلب ہے کہ ہماری عدم موجودگی میں پاکیشیا سیرٹ سروس کا انتہائی بااختیار چیف سلیمان ہوگا"..... بلکی زیرو نے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔

تم نے تو عدم موجو دگی کی بات کی ہے تھے تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ موجو دگی میں جائے ہے۔ کہ کہیں وہ موجو دگی میں بھی چیف نہ بن جائے ہیں۔ عمران نے کہا تو بلکی زیر وچو نک پڑا۔

سے موجود گی میں کیا مطلب ".... بلکی زیرونے حیرت بھرے لیجے میں یو چھا کے

" اگر میری اور تمہاری واپسی کے باوجود اس نے سیٹ بھوڑنے سے انکار کر دیا۔ تو ..... عمران نے کہا تو بلک زیرو بے اختیار بنس پڑا۔

"آپ کی حدثک تو بیہ بات چہو سکتی ہے کیونکہ اس نے آپ سے سابقہ تنخواہوں اوور ٹائم اور بونسوں کی وصولی کرنی ہے اور ظاہر ہے بیہ کی وجہ ہے وہ اس کی حفاظت سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں "...... بلیک زیرونے کہا۔

ہے یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ ہمسیتہ اس چیز کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے جس کی انتہائی حفاظت کی جانی ہو ۔ کافی عرصہ پہلے تھے کافرستان میں ایک ریل گاڑی کی عام مسافر کلاس میں سفر کرنا پڑا ۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک تاجرنے اپنی جیب سے بھاری رقم نکال کر الك عام سے تھيلے میں ڈالی اور اس تھیلے كو اپنى سیٹ پر الک طرف ر کھ دیا جیسے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو اور خود اس نے بریف کیس کو الینے سرکے بنچ رکھا اور اس کے کرد اس طرح بازوؤں کا حلقہ کر لیا جیسے اس کے اندر انتہائی تحیمتی چیز ہو اور بھروہ اطمینان سے سو گیا ۔ آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا کہ الک آدمی نے سب کو سو تا ہوا اور او نگھتا ہوا سمجھ کر اس تاجرے سرے نیچے سے وہ بنگ کھکانے کی کو شش کی حالانکہ رقم والا تصیلا ساتھ ہی بغیر کسی حفاظت کے پڑا تھا لیکن اس نے اس کی طرف تو جہ تک ننہ کی ۔ میرے کھنکارنے پر وہ آدمی تنزی سے پلٹ گیااور کسی اور ڈیے میں حلا گیا۔ صبح کو جب میں نے اس مسافر کو بتایا که رات اس کابریف کیس کھینچنے کی کوشش کی گئ جبے میں نے ناکام بنا دیا تو اس نے مسکراتے ہوئے میراشکریہ ادا کیا۔ اس کے چہرے پر گہرااطمینان تھاالیکن جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اسے تھیلے میں رقم ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو وہ یکفت بے حد پریشان ہو گیا مگر جب میں نے اسے تسلی دی کہ مجھے اس رقم کی

بہر حال سلمنے تو رکھنا ہی پڑے گا"..... عمران نے کہا تو بلکک زیرو نے اثبات میں سرملادیا۔

"آپ کم از کم محجے اس مشن کے بارے میں تفصیلات بتا دیں گے کیونکہ ظاہر ہے اس لیبارٹری میں ایک مشین تو نہ ہو گی"..... بلیک زیرونے کہا۔

زیرونے کہا۔

"آپریٹنگ مشین بس چھوٹی سی ہوگی آلی چھوٹے سے باکس جتنی اسے اب وہ لیبارٹری کی کسی مشین میں چھپا کر رکھتے ہیں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ۔ الستہ لیبارٹری کے انچارے کو اس کے بارے میں لاز معلوم ہوگا".....عمران نے کہا۔

" ٹھیک ہے اب میں سمجھ گیا ہوں "..... بلنگ زیرو نے اطمینان مجر سے لیجے میں کہا۔

" تمہیں یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ حکومت کافرستان اس لیبارٹری کی حفاظت سے غافل نہیں ہوگی ۔ ہو سکتا ہے انہوں نے خفیہ طور پراس لیباٹری کے گرد کسی ایجنسی کور کھا ہوا ہو ۔ اور وہاں اس کے علاوہ لیبارٹری کے اندر دافطے کے لئے بھی خصوصی انتظامات کیے جا سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی تردد سرے سے ہی نہ کیا ہو۔ تاکہ اس کی اصل اہمیت کا اندازہ نہ نگایا جا سکے اس لے تمہیں دونوں صور تیں ذہن میں رکھ کر اقدامات کرنے ہوں اس لئے تمہیں دونوں صور تیں ذہن میں رکھ کر اقدامات کرنے ہوں سے "کے" ...... عمران نے کہا۔

" نہیں عمران صاحب اس قدر اہم پرو جیکٹ کی آپریٹنگ مشیزی

"وہ اس وقت کہاں ہے"...... عمران نے پو چھا۔ " مار کیٹ تک گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے گا"۔ جو زف کے جواب دیا۔

" تم اس کے نام رقعہ لکھ کر چھوڑ جاؤ کہ تم میرے کسی کام سے ملک سے باہر جا رہے ہو۔ باقی میں خود سنجمال لوں گا"..... عمران نے کہا۔

" تصکیب ہے باس " ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے رسیور رکھ دیا۔

جوزف تو زخمی تهما البیها نه ہو که "..... بلکیب زیرو نے اس طرح چونک کر کما جیسے اسے اب اس بات کا خیال آیا ہو۔

"وہ افریقہ کاپرنس ہے اور بڑے بڑے وچ ڈا کمڑوں کا شاگر درہا ہے اس لئے اسے زخموں کو مند مل کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ تم فکر نہ کرووہ اب خاصرف خو دیوری طرن فٹ ہے بلکہ اس نے جوانا کو بھی فٹ کر دیا ہے "..... عمران نے کہااور کرسی ہے اکٹے کھڑا ہوا۔

" اگر مشن کے دوران آپ سے را نطبے کی ضرورت پڑ جائے تو "۔ بلکک زیرو نے اٹھے ہو لے کہا۔

"سپیشل ٹرانسمیٹر ساتھ لے جانا۔ لیکن بات جیت کے ہے اسٹر کو ڈ استعمال ہوگا۔الہ یہ بہتا دوں کہ سوائے اشد ترین طرورت کے رابطہ مت کرنا" ...... عمران نے کہا۔ تو بلکی زیرونے اثبات میں سربلا ضرورت نہیں ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہمیشہ الیہا ہی کرتا ہے کہ جس چیز کو چھپانے کی ضرورت ہوا سے کسی عام سی چیز میں ڈال کر بغیر کسی حفاظت کے رکھ دیتا ہے اور جس چیز میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی اس کی حفاظت کا مظاہرہ زیادہ کرتا ہے ۔اس طرح بے شمار بار وہ لننے سے نچ گیا ہے تو میں سمجھ گیا کہ وہ انسانی نفسیات کا درست استعمال کرتا ہے ۔ نو میں سمجھ گیا کہ وہ انسانی نفسیات کا درست استعمال کرتا ہے ۔ نہوئے کہا تو بلک زیرو نے اثبات میں سرملادیا۔

"آپ کی بات واقعی درست ہے۔ انسانی نفسیات کو اس انداز میں ہی استعمال کیا جاسکتا ہے "...... بلک زیرونے کہا۔اس کے ساتھ ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھا یا اور تیزی سے تنسر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ کر دیئے۔

" را نا ہاؤس " سیسی رابطہ قائم ہو تے ہی جو زف کی آواز سنائی دی۔

"عمران بول رہا ہوں جو زف۔ تم نے طاہر صاحب کے ساتھ ایک خصوصی مشن پر کافرستان جانا ہے۔ تم الیبا کرو کہ رانا ہاؤس کا چارج جو انا کے حوالے کر کے یہاں دانش منزل میں آ جاؤتا کہ طاہر کے ساتھ جاسکو"……عمران نے سنجیدہ لیجے میں کہا۔

"آپ نہیں جارہے باس "...... جو زف نے کہا۔ " میں علیحدہ شیم کے ساتھ جاؤں گا"..... عمران نے کہا۔ " میں باس لیکن جوانا کو کیا کہناہو گا".... جو زف نے کہا۔ خدا حافظ "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور تیزی ہے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

کافرستان کے پرائم منسٹر مخصوص آفس میں کری پر بیٹے ایک فائل کے مطالع میں مصروف تھے کہ میز پر پڑے ہوئے کئ مختف رنگ کے میلی فون سیٹ میں سے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی متر نم انداز میں بچنے لگی ۔ پرائم منسٹر نے ہاتھ بڑھاکر رسیوراٹھایا۔ ایداز میں بھے لگی ۔ پرائم منسٹر صاحب نے فائل پر نظریں جماتے ہوئے سپاٹ کیج میں کہا۔

الدارین سے ی سرائم منسر صاحب نے فائل پر نظریں جماتے ہوئے سپاٹ لیجے میں ہا۔

"سرآپ سے ملاقات کے لئے کمپٹن کرشن منظر ہے " ...... دوسری طرف سے انتہائی مؤد بائے لیج میں کہا گیا۔

" اسے میرے آفس میں بجوا دو لیمن پہلے اس کی مکمل چیکنگ ضروری ہے " ..... پرائم منسر نے کہا۔

" چیکنگ پہلے ہی کر لی گئ ہے جناب آپ کے احکامات کے مطابق میک ایسان کی طرف سے انتہائی میک ایسان کے مطابق میک ایسان تک چیک کیا گیا ہے " ..... دوسری طرف سے انتہائی

لفافے میں ڈالا اور پہلے لفافے کی طرح دوسرا لفافہ کھولا اور اس میں موجود کاغذ نکال کر اسے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی ان کے چہرے پر انتہائی اطمینان کے تاثرات ابھرآئے۔انہوں نے کاغذ کو دوبارہ لفافے میں ڈالا اور پھر دونوں لفافے میز کی دراز میں رکھ دیئے۔

" مشین کی شفانگ میں کوئی پرا بلم تو نہیں ہوا"..... پرا نم منسٹر پوچھا ۔۔

' نوسر تنام کام آپ کی ہدایت کے مطابق ہو گیا ہے۔ کرشن نے مؤد بائنہ کیجے میں جواب دیا۔

" گڈشواب تم جاسکتے ہو" ...... پرائم منسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرشن اٹھا اس نے ایک بار پھر فوجی انداز میں سیلوٹ کیا اور پھر مٹر کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا جب وہ کمرے سے باہر حلا گیا تو برائم منسٹر صاحب نے سیاہ رنگ کے فون کار سیور اٹھا یا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

"کرنل سہوتراسپیکنگ ".....رابطہ قائم ہوتے ہی دوسرے طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی ۔

"پرائم منسٹرسپیکنگ " برائم منسٹر نے باوقار کیجے میں کہا۔ "لین سر"..... دوسری طرف سے بولنے والے کا امجہ یکھت مؤد بانہ گا۔

" کیبیٹن کرشن کے سلسلے میں تمہیں خصوصی ہدایات دی گئ تھیں "۔ برائم منسٹر نے سرو لیج میں کہا۔ مؤد باند کھیج میں کہا گیا۔

" پھر بھجوا دو۔ اور جب تک کیپٹن کرشن میرے آفس میں رہے اس وقت تک مجھے کئی صورت بھی ڈسٹرب نہ کیاجائے "۔ پرائم منسٹر نے بارعب لہجے میں کہا اور اس سے سابقے ہی انہوں نے رسپور رکھا اور پر فائل بند کر کے اسے میز کی دراز میں رکھ کر انہوں نے تالا لگا دیا۔ چند کمحوں بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک کمپے قد لیکن چریرے جسم کا خوشرو نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا لیکن اس نے اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا لیکن اس نے اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا لیکن اس نے اندر داخل ہوتے ہی فوجی انداز میں سیلوٹ کیا۔

آؤ کیپین کرش بیٹھو"..... وزیراعظم نے سپاٹ کیجے میں کہا تو وہ میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی ایک کرسی پرانتہائی مؤد بانہ انداز میں بیٹھ گیا۔

کیارپورٹ ہے ۔.... پرائم منسٹرصاحب نے تنجسس بھرے کیجہ یں یو چھا۔

میں پو پھا۔
حکم کی تعمیل ہو گئ ہے سر سس کیپٹن کرش نے انہائی
مؤدبانہ بچ میں کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے کوئی کوٹ کی جیب
ہو دو سیلڈ تفافے نکالے اور مؤدبانہ انداز میں اٹھ کر پرائم منسٹر کے
مضار کھ دیئے سپرائم منسٹر نے اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر
ایک تفافہ اٹھا کر اس کی مہریں چیک کیں اور قلمدان سے پیپر کٹر اٹھا
کر انہوں نے تفافے کو سائیڈ سے کھولا اور پھر اندر موجود ایک کاغذ

دی سه

"سرآپ کواہم رپورٹ دین تھی"......پرائم منسٹرنے کہا۔
"لائن کو چنک کرلیا گیاہے"..... دوسری طرف سے پوچھا گیا۔
"لین سراب اسے ہر لحاظ سے محفوظ رکھنے کے خصوصی انتظامات کر
لئے گئے ہیں "......پرائم منسٹرنے جواب دیا۔
"اوکے کیارپورٹ ہے"..... صدر مملکت نے اس بار مطمئن لہج

"سیرٹ سروس کے چیف شاکل کے جانے کے بعد آپ سے جو معاملات ڈسکس ہوئے تھے اس بارے میں بات کرنی تھی "۔ پرائم منسٹرنے کہا۔

" اوہ اچھا بلاسٹنگ اسٹین سے سلسلے میں ۔ ہاں کیا ہوا"۔ صدر نے چونک کریو چھا۔

ای بینگ مشین کو پہلے والی لیبارٹری سے خفیہ طور پر شفٹ کر دیا گیا ہے اور اب یہ مشین سر لیبارٹری میں پہنچا دی گئ ہے "۔پرائم منسٹرنے کہا۔
منسٹرنے کہا۔
"گڈ شو کس انداز میں یہ کام ہوا ہے"..... صدر نے مسرت

ر کے ایکے میں کہا۔

وونوں لیبارٹری انچارجز کو میں نے ذاتی طور پر فون کر سے ہدایات دیں بھر ماؤنٹین ڈویژن کے کیپٹن کرشن کو بلا کر اسے بھی خصوصی ہدایات دی گئیں ۔ کیپٹن کرشن نے ان ہدایات کے مطابق خصوصی ہدایات کے مطابق

" ان ہدایات پر فوری طور پر عمل کیا جائے اور مجھے رپورٹ دی
جائے " ان ہدایات پر فوری طور پر عمل کیا جائے اور مجھے رپورٹ دی
جائے " ...... پراغم منسز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے رسیور
رکھ دیا اور میزکی دراز سے فائل فکال کر سلمنے رکھی اور اپنے کھول کر
پڑھنے میں مصروف ہوگئے ساسی دوران انہوں نے مختلف فون بھی اننڈ
کیے اور آفس ورک کرتے رہے ۔ تقریباً ایک کھنٹے بعد سیاہ کر کے فون
کی کھنٹی بجی تو انہوں نے چو نک کر اسے دیکھا اور پھر ہا تھ بڑھا کر رسیور
اٹھالیا۔

"پرائم منسٹراٹنڈنگ یو ".....پرائم منسٹرنے سرد لیجے میں کہا۔ "کرنل سہوترا بول رہا ہوں سر"..... دوسری طرف سے مؤدبانہ لیج میں کہا گیا۔

" بیں کیار پورٹ ہے " ..... پرائم منسٹر نے پوچھا۔ "آپ کی ہدایت پر عمل ہو گیا ہے سر " ..... دوسری طرف سے کہا گیاہ

"کوئی پرابلم".....پرائم منسٹرنے پوچھا۔
"نوسر"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔
"او کے"..... پرائم منسٹرنے کہا اور فون کا رسیور رکھ کر انہوں
نے سفید رنگ کے فون کا رسیور اٹھایا اور اس پر موجو د صرف اکلو تا

" ایس "..... دوسری طرف سے صدر مملکت کی باوقار آواز سنائی

ایا گیا ہے ۔ اس طرح دونوں لیبارٹریز کے انچار جزکو یہ معلوم نہیں کہ اصل چیز کہاں سے آئی اور کہاں گئ "...... پرائم منسٹر نے جواب دیا۔
" گڈ اس کا مطلب ہے کہ اب اگر شاگل سے لوگاری بہاڑی لیبارٹری کی بات لیک بھی ہو جائے تو ہمیں کوئی خطرہ باتی نہیں رہا"..... صدر نے کہا۔

" این سرشاگل کو اس بیپ کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آپریشنل مشیزی کہاں موجود ہے اور میرے نقطہ نظر سے یہ بات سیکورٹی کے خلاف تھی "...... پرائم منسڑ نے جواب دیا۔
" او کے گڈ بائی "..... دوسری طرف سے صدر مملکت نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ پرائم منسڑ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا ۔ ان کے چرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات انجرآئے تھے۔

مشین شفٹ کر دی اور دونوں لیبارٹری کے انچار جزکے لیڑز بھے تک پہنچادیئے "......پرائم منسٹرنے کہا۔ "گڈلیکن کیپٹن کرشن کون ہے اسے اس اہم کام کے لئے کس

بنیاد پر منتخب کیا گیا تھا"۔ ۔ صدر نے یو تھا۔

"عام کیپٹن ہے" ۔۔۔۔۔۔ ماؤٹٹین ڈویژن کے دس افسران جن میں کیپٹن کرشن بھی شامل تھا یہاں دارالحکومت میں ایک خصوصی کورس کررہ تھان کے انچارج کرنل مہوتراہیں ۔ میں نے ان سے بات کی کہ ایک انتہائی اہم مشیزی کو انتہائی خفیہ طور پر شفٹ کرانا ہو بات کی کہ ایک انتہائی اہم مشیزی کو انتہائی خفیہ طور پر شفٹ کرانا ہو اس کے لئے الیہاآدمی منتخب کیاجائے جو اس کا پوری طرح اہل ہو انہوں نے کیپٹن کرشن کا نام تجویز کر دیا ۔ جنانچہ اسے میں نے کال کر کے ضروری ہدایات دیں اور اس نے ان ہدایات پر پوری طرح عمل کر دیا ۔۔ پرائم منسٹرنے کہا۔

" لیکن بیہ کیپیٹن کرشن تو اب انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے ۔۔ مدر نے کہا۔

"کر گیاتھا سر سے نہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ خصوصی ہدایات کے مطابق ایک بلڈنگ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کا پیر پھسلااور اس کی گردن ٹوٹ گئی"……پرائم منسٹر نے جواب دیا۔
"اوہ اچھا ٹھیک ہے میں سبھ گیالین اس کرنل سہوترا کو اصل بات کا تو علم نہیں ہے"……صدر نے کہا۔
"نو سراسے صرف استامعلوم ہے کہ کیپٹن کرشن سے خصوصی کام

## عمران سيرنينس ايك دلجيب اورسنسگام خيزياول

المعلى ال

مصنف مضنف

سپیشل کیش ۔ میہودی اور ایمرمین ایجبٹوں مشتمل ایک البیاستیشن حس نے پورے ملک پر آکٹولیس کی طرح اپنے پنجے بھیلا رکھے تھے.

سین سکش بیش میشند سیس کے مہیر کوارٹر میں موجود انتہائی جدید ترین مثینری سے آپور ملك كى الهم شخصيات سياستدانون اورعوامي ليدرون كى بگراني كى جاتى مفتى. الیم شینری جو بزاوں پر دول کے پیچھے ہونیوالی کارروائی کو بھی ارک کرلیتی متی . سیش کسیکش - جس کے میڈکوارٹر کی تباہی سے لئے عمران اپنی لوری تیم

سمیت میدان میں اُتر آیا۔ وہ لیے۔ جب بہاڑی میں واقع میڈکوارٹرکو بول سے اُٹرا ویا کیا اورمران اورسکرے سروی کے تمام ارکان سیدکوارٹر میں موجود سے کیا عمران سمیت

پوری سیرٹ سروس موٹ کے گھا شاترگئی۔ مان سیرٹ سروس اور بیشل کا ان کے ایجیٹوں کے درین اتبہائی اعصا شکر مقابلے،

- تيزرنارانين اعصائب مسينس مشتل ايك وليب اورمنه كامن اول

عمران سیریز میں ایک باد گار اور دلچیپ کمانی رهه دوم) المراب ياده مراب (حصه دوم) المراب المراب

🔾 کیا بلیک زیرو عمران کی موجودگی میں شیم کا لیڈر بن گیا۔ سیرے سروس کے ممبران نے اس پر کس ردعمل کا اظہار کیا۔۔؟

وه لمحه جب سلیمان نے اسکشو کا جارج سنجالا اور پیر عمران اور بلیک زمرو دونوں ہی اس کے عناب کا شکار ہو گئے۔

🔾 وہ لمحہ جب جولیا اور تنور نے بلیک زیرو کو گولی مار دینے کی تھکے عام و همکی دے دی۔ کیا انہوں نے اس دھمکی پر عمل بھی کیا۔۔ یا؟

🔾 ایک ایبا مشن جس میں عمران اور سیرٹ سرویں کے مقابل آنے والے شاکل اور مادام ریکھا ایک دوسرے سے عمرا سے اور ہر طرف موت کے سائے پھلتے ملے گئے۔ کس کی موت۔۔؟

🔾 کیا عمران اس حیرت انگیز اور ناقابل عمل مشن کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔۔۔ یا؟

🔾 کمچه بدلتی ہوئی انتائی دلچسپ کہانی۔ ایک الیی کہانی جس میں سسپنس این عروج پر نظر آیا ہے۔ منفرد انداز میں ککھا گیا ایک یا د گار اور انتهائی دلچیپ ناول -ﷺ- شائع ہو گیا ہے۔ ہیں۔

عمران لینے فلیٹ میں موجو دتھا کہ فون کی تھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

" على عمران ايم ايس سي - دي ايس سي (آكسن) بزيان خو د بلكه دمان خودبول رہاہوں ".....عمران نے رسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔

" سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے"..... دوسری طرف سے

سلطان کی آواز سنائی دی۔ "آپ بولا نہ لیجئے بلکہ فرما یا کیجئے۔ کچھ تو سلطان ہونے کا بھرم رکھ لیا سریں ".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اس دور میں سلطان کہاں اور اس کا بحرم کہاں۔بہرحال میں نے وزارت دفاع کے سیرٹری سے کافرستانی ایجنسی کی فائل کی بات کی تھی۔انہوں نے معلوم کر کے بتایا ہے کہ وہ بدرپورٹس پندرہ دن بعد واش كر دية بين اور اتفاق سے يه واشك دے ايك روز يبط كاتھا

ی گندم چینے جو وغیرہ لینے کا زمانہ گزر گیا ہے مس صاحبہ ۔ ماڈرن دور ہے اس لیے اب تم اپنا یہ پرانا نام جولیا بدل کر دل لیا رکھ لو"...... عمران کی زبان رواں ہو گئ۔

"اگر ابیباہے تو بھر تمہیں بھی اپنا نام بدلنا پڑے گا"..... جو لیانے دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا۔

"ظاہر ہے تھے اپنا نام ہے دل رکھناہوگا۔ تاکہ لوگوں کو تپہ چل جائے کہ تم نے کس کادل لیا ہے " ...... عمران نے جواب دیا۔
" پھر تو محجے اپنا نام دل لیا کے بجائے پتھر لیا رکھنا پڑے گا۔ میرا مطلب نام بدلنے سے یہ تھا کہ تمہیں بھی اپنا نام عمران کی بجائے بکرا ران رکھنا ہوگا"..... جولیا نے کہا تو عمران نے اس کے اس خوبصورت جواب پردل کھول کر قہقہہ لگایا۔

"واہ بہت خوب اگر ایسا ہی ہے تو پھر خالی بکراران کی بجائے بکرا ران روسٹ زیادہ مناسب رہے گا۔ کیونکہ ان معاملات میں دل واقعی بکرا ران روسٹ ہو جاتا ہے "...... عمران نے جواب دیا اور ایک بار پھرجولیا ہنس بڑی۔

" کن معاملات کی بات کر رہے ہو"..... جولیا کے لیجے میں رارت تھی۔ "معاملات دل"..... عمران نے جواب دیا۔

"معاملات دل"...... عمران نے جواب دیا۔ " دل کے تو واقعی معاملات ہو سکتے ہیں لیکن پتھر کے معاملات کسیے " دگر " حول ارزکوا الستبرانہوں نے بتایا کہ دوروز میں جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں ان کی فائل بھجوائی جا سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ پہلے تم سے معلوم کر لوں "......سر سلطان نے کہا۔

ان دنوں میں آج کا دن بھی شامل ہوگا"..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" ظاہر ہے جب وہ کمپیوٹر سے پر نٹ نگالیں گے تو اس وقت تک جو کچھ بھی کمپیوٹر میں ہوگا وہ فائل میں آ جائے گا"۔۔۔ کچھ بھی کمپیوٹر میں ہوگا وہ فائل میں آ جائے گا"۔۔۔۔ سر سلطان نے جو اب دیا۔۔۔

" پہلے یہ تو معلوم کر لیں کہ ان دو دنوں میں کوئی رپورٹس آئی بھی ہیں یا نہیں الیمانہ کہ وہ خالی کاغذ فائل میں نگا کر بھجوا دیں "۔ عمران نے کہاتو دوسری طرف سے سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔

" میں نے معلوم کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روزانہ دس بارہ رپورٹس وصول ہوتی ہی ہیں کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہیں لیکن اتنی تو بہر حال ہوتی ہی ہیں "...... سر سلطان نے جواب دیا۔

"اوکے پیروہی بھجوا دیں شاید کہ بہار آئے "...... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے خدا حافظ کے الفاظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا۔ عمران نے ہاتو منے ہاتھ مار کر کریڈل دبایا اور پھر تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر ویئے۔

جولیا بول رہی ہوں "..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔

"شربت بزوری وه کیابو تاہے" ..... عمران نے چونک کر پو چھا۔ " مفرح بھی ہو تا ہے اور اس کی تاثیر بھی تھنڈی ہوتی ہے۔آپ مس جولیاسے دل روسٹ وغیرہ کی باتیں کر رہے تھے اس لئے ظاہر ہے آپ کو شربت بزوری کی تو ضرورت پڑے گی'۔۔۔۔۔ سلیمان نے جو اب ویا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ سلیمان کی کہری بات سمجھ گیا تھا۔ ولیکن کال بی نے تو منع کیا ہوا ہے کہ سوائے دودھ کے اور کوئی مشروب نہیں بینا تھر"..... عمران نے شرارت تھرے کہے میں کہا۔ " ان کاتو حکم ہے کہ آپ کو باقاعد گی سے خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا کھلا یا جائے تاکہ آپ کا دل معنبوط رہے اور آپ ڈریں نہ لیکن مسئلہ تو ول کا ہے۔ وہ تو ہے ہی نہیں اس کئے خمیرہ پیجارہ کیا کرے گا"۔ سلیمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ " بيتم نے حکمت کے خاص کسنے کہاں سے معلوم کر لئے ہیں بیا

حكيم ارشد كون صاحب بين مركيا اس بلانگ مين ان كي دكان

"ہمیرے جواہرات جو کسی خاتون کے لئے دل سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں "..... عمران بھلا کہاں بازآنے والا تھااور جو لیا ایک باریچر ہنس پڑی۔

سے ہوئے پوچھا۔ نستے ہوئے پوچھا۔

" میں نے سوچا پیچارے دل کا حال احوال ہی معلوم کر لوں کہیں فیل نہ ہو گیا ہو۔ کیونکہ آج کل دل جس کثرت سے فیل ہورہے ہیں اس کثرت سے تو طالب علم بھی فیل نہیں ہوتے "......عمران نے جواب دیا۔

" تو پھر اپنے گریبان میں جمانک کر پوچھ لو مجھے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی ".....جولیانے جواب دیا۔

"کریبان میں جھانکا تھا مگر دہاں سرے سے دل ٹائپ کی کوئی چیر ہی نہیں ہے".....عمران نے کہا توجو لیااس طرح ہنسی جیسے اس کے دل کی تاروں کو عمران کی اس بات نے چھیردیا ہو۔

" اچھا اب ان فضول باتوں کو چھوڑوں اور اصل بات کرو وریہ میں رسیورر کھ رہی ہوں ".....جو لیانے کہا۔

"اصل ہو تو اس کی بات بھی کروں یہی تو بات ہے کہ اصل مع منافع غائب ہے "..... عمران نے اصل کو ایک اور معنی بہناتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے رسیور رکھ دیا گیا اور عمران نے مسکراتے ہوئے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر منبر ڈائل کرنے شروع مسکراتے ہوئے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر منبر ڈائل کرنے شروع

ہے "..... سلیمان نے جواب دیا۔

"مطلب ہے کہ بیہ خمیرے ۔ معجونیں تم روز مرہ استعمال کرتے ہو"...... عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔
"ظاہر ہے تب ہی تو تجھے یاد ہیں "...... سلیمان نے جواب دیا۔

" حمہارا مطلب ہے کہ تم ان ادویات کو روزانہ استعمال کرتے ہو

مگر کیوں کیا تم بیمارہو "..... عمران نے پریشان سے لیجے میں کہا۔ ... عمر این نے سے ایک میں کہا۔

" بیدادویات صرف بیماری کے لئے نہیں بنائی کئیں انہیں جنرل ٹانک کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ خمبرہ گاؤز بان عنسری

جواہر دار دماغ کی طاقت کے لئے انتہائی مفید دوا ہے اور میری مجبوری

یہ ہے کہ مجھے آپ سے وصول کرنے والی رقومات یاد کرنے کے لئے

اسے مسلسل استعمال کرنا پڑتا ہے"..... سلیمان نے کہا۔

" بعنی میری جوتی میرے ہی سر۔ مجھ سے رقمیں لیننے کے لئے تم قریر شرعہ سات

میری ہی رقم سے بیہ خمیرہ بھی کھاتے ہو "..... عمران نے عصیلے کہے

یں ، "آپ کو معلوم ہے کہ حساب کتاب رکھنے والا کمپیوٹر کتنے کا آیا ہے"..... سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"ظاہر ہے خاصا مہنگا آتا ہو گا کیوں " عمران نے چونک کر تھا۔

"اس خمیرے سے تو بہر حال بہت ہی مہنگاہ و گااس لیے میں تو آپ کی بچت کرتا ہوں مگر آپ الٹا جھے پر غصہ کھا رہے ہیں "...... سلیمان ہے ایس عمران نے مسکراتے ہوئے کہار

" یہ کوئی مشہور عکیم صاحب تھے جنہوں نے خمیرہ ابریشم کا خصوصی

اللہ ترتیب دیا اس کے اس کو خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا کہتے

ہیں "..... سلیمان نے اس طرح کہا جسے اساد کسی کند ذہن بچ کو

سیمھارہا ہو۔

" تو تم آج کل ان حریروں کے ساتھ ساتھ نٹمیرے بھی کھا رہے ہو اس لئے ہروقت پسیوں کی کمی کارونا روتے رہتے ہوں ۔۔۔۔ عمران نے مصنوعی غصے کااظہار کرتے ہوئے کہا۔۔

" محجے تو مجبوراً خمیرہ گاؤزبان عنبری جو اہر دار کھانا پڑتا ہے مجبوری ہے "...... سلیمان نے جو اب دیا تو عمران ایک بار پرچو نک پڑا۔

" یہ آج حکر کیا ہے کیا کوئی حکمت کی کتاب حمہارے ہاتھ لگ گئ ہے اور تم نے تو ظاہر ہے آگ جلانے کے لئے اس کے صفح پھاڑے ہوں گے "...... عمران نے کہا۔

ہوں گے اور پھریہ نام بھی پڑھ لئے ہوں گے "...... عمران نے کہا۔

"آپ کو ایلو پیتھک ادویات کے نام یاد نہیں ہیں کہ سر در دہوتو یہ گول ۔ بخار ہوتو یہ انجیش یاد ہوتو یہ انجیش یاد ہوتو یہ انجیش یاد ہوتو یہ انجیش یاد ہوتے ہیں ناں "..... سلیمان نے کہا۔

" ہاں روز مرہ استعمال کی اوویات تو بہرحال یاد رہ جاتی ہیں" عمران نے اثبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔

اس طرح اگر حکمت کی ادویات کو روز مرہ استعمال کیا جائے تو دہ بھی یاد ہوجاتی ہیں۔اس میں حکمت کی کتاب پڑھنے کی کون سی بات

کوئی مشن مکمل کرنا ہے اس لئے میں شیم لے کر جاؤں "...... عمران نے کہا۔

ہاں تھے بھی انہوں نے اس بارے میں ہدایات دی ہیں ۔ پھر کب روانگی ہے ".....جولیانے کہا۔ کہا۔

" میں نے تو انکار کر دیا ہے "..... عمران نے کہا۔

"انکار کر دیا ہے وہ کیوں"..... جولیا کے بہج میں بے پناہ حرب

"اس لئے کہ اس نیم میں تم شامل نہ تھیں۔ تہارے چیف کا حکم تھا کہ اس بارجولیا کے بجائے صالحہ جائے گی۔ میں نے تہاری سفارش کی تواس نے عادت کے مطابق صاف انکار کر دیا ۔اب انتا تو بہر حال تم بھی جانتی ہو کہ میری رگوں میں چنگیزی خون دوڑ رہا ہے اس لئے تمہارے چیف نے صاف انکار کیا تھا تو میں نے صاف بلکہ شفاف انکار کیا تھا تو میں نے صاف بلکہ شفاف انکار کیا۔

" بلواس مت کرو تھے تو چیف نے کہا ہے کہ میں جا رہی ں "......جولیائے کہا۔

" وہ تو میری وجہ سے وہ مجورہ و گیاہ وگا۔ تم جانتی تو ہو کہ میرے بغیر پیچاری سیکرٹ سروس کچھ کر ہی نہیں سکتی "...... عمران نے کہا۔
" اچھا یہ بات ہے تو میں چیف سے بات کرتی ہوں کہ اس بار منہارے بغیر میم جیج دے "..... جولیا نے غصیلے لیج میں کہا۔
منہارے بغیر میم بجیج دے "..... جولیا نے غصیلے لیج میں کہا۔
" کہہ کر دیکھ لو۔ تمہیں خود ہی میری اہمیت کا ستہ چل جائے

نے بڑے معصوم سے لیجے میں گہا۔
" ارے ارے بس بس میں سمجھ گیا تم بیہ خمیرہ ہی کھاؤ۔ کمپیوٹر واقعی بے حد مہنگا، و تا ہے " ...... عمران نے حمدی سے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ سلیمان کچھ کہتا فیلیفون کی گھنٹی نج اٹھی۔

"آپ نے اجازت دے کر میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔خاصا مہنگاآ رہا ہے آج کل یہ خمیرہ ۔اب میں اطمینان ہے اسے کھاؤں گاای خوشی میں آپ کو چائے بلوا تا ہوں "…… سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہااور تیزی ہے واپس حلا گیا جب کہ عمران نے رسیورا ٹھالیا۔ " خمیرہ گاؤز بان عنبری جو اہر دار کھانے والے باور چی کا پیچارہ مالک پول رہا ہوں "……عمران نے کہا۔

" بیہ کیا کہہ رہے ہو ۔ بیہ کون سی زبان ہے "..... دوسری طرف سے جو لیانے انتہائی حیرت بحرے لیجے میں کہا۔

"اسے حکمت کی زبان کہتے ہیں "..... عمران نے کہا۔ "حکمت بیعنی دانائی "..... جولیانے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پہ

" حکمت واقعی دانائی کو ہی کہتے ہیں لیکن جب بیہ خمیرے بازار سے
لینے جاؤ تو ان کی قیمت سن کرآدمی دانائی کی " دا" بھول جاتا ہے "
عمران نے کہا تو دوسری طرف سے جولیا ہے اختیار ہنس پڑی۔
"اچھااب بہآؤ کہ کس لیے فون کیا تھا"...... جولیا نے کہا۔
" حمہارے اس نقاب پوش چیف کا حکم آیا تھا کہ کافرستان میں
" حمہارے اس نقاب پوش چیف کا حکم آیا تھا کہ کافرستان میں

بھی اس نے بیہ سوچنے میں نگادی ہو گی کہ چیف کو اس بارے میں فون کرے یا نہیں۔

کرے یا نہیں۔
" بیں " سلیمان نے ایکسٹو کے مخصوص لیج میں کہا۔
" جولیا بول رہی ہوں سر" ...... دوسری طرف سے جولیا کی آواز
سنائی دی کیونکہ سلیمان نے کارڈلیس فون میں موجو دلاؤڈر کا بٹن آن
کرر کھاتھااس لیئے عمران کو جولیا کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔
" بیں کیوں کال کی ہے " ...... سلیمان کا اچہ بے پناہ سردتھا۔
" دہ ۔وہ۔ سروہ عمران نے فون کیا تھا۔وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بغیر
سیکرٹ سروس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ سر" ..... جولیا نے بچکچاتے
ہوئے کہا۔

"اہمیت کیا ہوتی ہے"..... سلیمان نے انتہائی سرد کھے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

"وه وه جناب اس کامطلب تھا کہ اگر وہ مشن پرینہ جائے تو پا کیشیا سیکرٹ سروس مشن مکمل ہی یہ کرسکے گی"...... جولیانے کہا۔ "تو بچر"..... سلیمان کالبجہ اور سرد ہو گیا۔

"اس نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی توہین کی ہے سر۔ اس کئے میری درخواست ہے کہ اسے اس بار مشن پر ہمارے ساتھ نہ بھیجا جائے "...... جولیا نے آخر کاروہ بات کہہ ہی دی جو وہ کہناچاہی تمی۔ جائے "..... ہے آگر تم الیبا چاہتی ہو تو الیبا ہی ہوگالیکن اس مشن کی تمام ذمہ داری تم پر آجائے گی اور یہ مشن پاکیشیا کے دفاع اور سلامتی تمام ذمہ داری تم پر آجائے گی اور یہ مشن پاکیشیا کے دفاع اور سلامتی

گا"......عمران نے شرارت بھرے کہے میں کہا۔
" میں کرتی ہوں بات "...... دوسری طرف سے جو لیانے اسی طرح
عصیلے لیجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔
" سلیماں میں حزار برآغا سلیمان میں اشا صاحب وہ سینیٹل فورہ میںاں

سلیمان ۔ جتاب آغاسلیمان پاشا صاحب وہ سپیشل فون بہاں کے آؤجلدی جولیا کی کال آنے والی ہے " ۔ عمران نے رسیور رکھتے ہی اونی آواز میں کہا کیونکہ بلکی زیرو مشن پر جانے کے لئے تیاریوں میں مصروف تھااس لئے عمران نے دانش منزل کے فون کارابطہ فلیٹ پر موجو د سپیشل فون سے کر دیا تھا تا کہ اس کی عدم موجودگی میں اگر کوئی فون آئے تو سلیمان اسے بطور ایکسٹوائنڈ کر سکے ۔ پہلے عمران کا خیال تھا کہ سلیمان کو مستقل طور پر دانش منزل شفٹ کر دے ۔ لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا اور سلیمان کو دہاں بھیجنے کی بجائے وائش منزل کے فون کارابطہ یہاں کر دیا تھا۔

" میں النذکر لوں گا" سیس سلیمان کی آواز سنائی دی۔

"ارے ارے میرے سلمنے تو النذکر و تاکہ میں بھی دیکھوں کہ تم
کیا کہتے ہو کہیں ایسا نہ کہ تم جولیا کو بھی کسی خمیرے ۔ معجون یا
اطریفل اور اس کی خاصیت سمجھانی شروع کر دو" سیسے عمران نے کہا
اور اسی لمحے سلیمان اندر داخل ہوا۔اس کے ہاتھ میں ایک کارڈلیس
فون تھا۔اس کارڈلیس فون کا لنگ سپیشل فون سے ہی تھا۔ ابھی
سلیمان کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی نج اٹھی اور عمران
مسکرا دیا۔اسے معلوم تھا کہ یہ کال جولیا کی طرف سے ہوگی۔اتن دیر

کی آواز ہوتی ہے اور اونٹ ایک ایساجانور ہے جس کی کوئی کل سیدھی ہے۔
نہیں ہوتی ۔اب یہ آپ سوچ لیں کہ آپ کی کون ہی کل سیدھی ہے۔
آپ سوچیں میں اس دوران آپ کے لئے چائے لے آؤں "...... سلیمان
نے کہا اور تیزی سے مزکر کمرے سے باہر نکل گیا اور عمران بے اختیار
مسکرا دیا چند کمحوں بعد سلیمان نے چائے کا ایک کپ لاکر عمران کے
سلمنے رکھا اسی وقت درواز ہے پر دستک کی آواز سنائی دی۔

مرسلطان کاآدمی ہوگا۔ جاگر اس سے فائل لے آؤ۔ مرسلطان کے ہاتو سلیمان سربلا تاہوا مڑااور باہر جلا گیا تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس پر سرسلطان کے آفس کی مخصوص مہر لگی ہوئی تھی۔ عمران نے لفافہ لے کر اسے کھولا تو اندر سے تہہ شدہ فائل نکلی ۔ عمران نے اسے کھولا اور پھر اسے پڑھنا شروع کر دیا پڑھنے فائل نکلی ۔ عمران نے اسے کھولا اور پھر اسے پڑھنا شروع کر دیا پڑھنے بڑھنا جب وہ آخر میں پہنچا تو بے اختیار انچل پڑا۔

اوہ ۔ اوہ ۔ یہ تو ۔ یہ تو ہے۔ ہوئی۔۔۔۔۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے سابق ہی اس نے تیزی سے ہابھ اٹھا کر رسیور اٹھا یا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کردیئے۔

پی اے ٹو سیکرٹری خارجہ سید رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری فرف سے آواز سنائی دی۔

طرف نے آواز سنائی دی۔ "عمران بول رہا ہوں سر سلطان سے بات کراؤ فوراً"...... عمران نے تیزاور سنجیدہ لیجے میں کہا۔ "یس سر"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ کے لئے انتہائی اہم ترین مشن ہے اس میں ناکامی کا مطلب پا کیشیا کے کروڑوں افراد کی ہلا کت یا غلامی بھی ہو سکتی ہے۔ کروڑوں افراد کی ہلا کت یا غلامی بھی ہو سکتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ سلیمان نے تیز لہجے میں کہا۔۔

" پھر۔ پھر تو سرآپ اسے بھیج دیں لیکن سروہ پا کمیٹیا سیکرٹ سروس کی توہین کر تاہے سر"..... جولیائے گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔ "اگر وہ الیساکر تاہے تو پھراسے اس کی سزاملی چاہئے "..... سلیمان نے انتہائی سرد لیج میں کہا۔

"اوہ نہیں سر۔ ٹھسک ہے سرمیں اسے سبھالوں گی سر۔ میری ذہبہ داری سر"..... جو لیاا یکسٹو کے منہ سے سزا کالفظ سنتے ہی خو فزدہ ہو گئی تھی۔

"اسے آخری وار ننگ دے دو اب اگر اس نے پاکیشیا سیکرٹ سروس جسے ادارے کی توہین کی تو اس کی روح بھی صدیوں تک بلبلاتی رہے گی"...... سلیمان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون آف کر دیا۔

" یعنی اب تم مجھے سزا دو گے اور وہ بھی ایسی کہ میری روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی کیوں " سیسے عمران نے عصیلے لیجے میں کہا۔
" میں نے زیر کے ساتھ بلبلانا کہا ہے ور نہ میں زبر کے ساتھ بھی بلبلانا کہہ سکتا تھا" سیسیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" زبر کے ساتھ بلبلانا کیا مطلب " سیسے عمران نے حیران ہو کر کہا۔
" زبر کی بجائے زبر کے ساتھ اس لفظ کو بولا جائے تو مطلب او نب

" ٹرانسمیٹر لے آؤجلدی "...... عمران نے کہنا۔ " جی صاحب "..... سلیمان نے جواب دیااور تیزی سے واپس مڑ گیا

"جی صاحب" ...... سیمان نے جواب دیااور تیزی سے واپس مز کیا چند لمحوں بعد وہ واپس آیااور اس نے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر لاکر عمران کے سلمنے رکھ دیا ۔عمران نے ٹرانسمیٹر لیا اور اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی۔

" ہمیلو ہمیلو عمران کالنگ اوور "..... عمران نے بار بار کال دینا شروع کر دی۔

" بین طاہر بول رہا ہوں اوور "...... پیند کمحوں بعد بلکی زیرو کی آواز سنائی دی۔

" تم اس وقت کہاں ہو اوور "...... عمران نے پو تھا۔
"ایئر پورٹ پر اوور "..... بلکک زیرو نے جواب دیا۔
" کس وقت تمہار اطبارہ جانا ہے اوور "..... عمران نے پو تھا۔
" کس وقت تمہار اطبارہ جانا ہے اوور "..... دوسری طرف سے فریت اوور "..... دوسری طرف سے

لها گيا۔

" فی الحال نکٹیں کینسل کراکر واپس آجاؤ کیونکہ نیپ کے مطابق بھی رہیں ہے مطابق بھی المحی میں آپریٹنگ مشین موجود تھی ۔ تجھے خدشہ ہے کہ اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے ۔ میں اس بات کو کنفرم کر رہا ہوں ۔ کنفرم ہونے کے بعد تمہیں خود ہی ٹرانسمیڑ کال کر لوں گا وور "..... عمران نہا

، مصک ہے بھر میں جو زف کو واپس بھیج کر خو د دانش منزل حلاجا تا

تانی دی۔ تانی دی۔

آپ کاآدمی ابھی ملڑی ایجنٹوں کی رپورٹس والا لفافہ دے گیا ہے اس میں ایک انہائی اہم رپورٹ ایجنٹ تھری ایکس تھری کی طرف سے دی گئی ہے۔آپ فوراً معلوم کریں کہ یہ ایجنٹ اصل میں کون ہے اور کیا اس سے فوری طور پرٹرانسمیٹر پررابطہ ہو سکتا ہے اِگر ہو سکتا ہے اِگر ہو سکتا ہے تو اس کی خصوصی فریکونسی وغیرہ معلوم کریں میں فوری طور پر اس ایجنٹ سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں "...... عمران نے تیر میں کہا۔

تیر لیج میں کہا۔

" یہ بات کس سے معلوم ہوگی کیونکہ ظاہر ہے سیکرٹری دفاع کو تو اس کاعلم بنہ ہوگا"...... سرسلطان نے یو چھا۔

" ملٹری انٹیلی جنس کے فارن ڈلیسک کا انجارج یہ تفصیل بتا سکتا ہے۔".....عمران نے جواب دیا۔

" میں معلوم کرتا ہوں "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے رسیور رکھ کر ایک بار پھراس کاغذ کی پٹی کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔۔

دیا۔ "سلیمان"..... عمران نے اونچی آداز میں سلیمان کو آواز دیتے ہوئے کہا ہے۔

ہوئے گہا۔
"جی صاحب"..... دوسرے کمے سلیمان نے دروازے پر آگر
انتہائی سنجیدہ کہ میں کہا۔

" میں نے آپ کے فارن ایجنٹ تھری ایکس تھری سے آپ کی ایکس تھری سے آپ کی ایکنسی کو بھیجی ہوئی ایک رپورٹ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہیں۔اس سے رابطہ کسیے ہو سکتا ہے ".....عمران نے کہا۔

" وہ انتہائی اہم ایجنٹ ہے جناب۔ اس کا نام سدھا رام ہے وہ کافرستان دارالحکومت میں ملٹری آفسیرز اکیڈی میں ڈائریکٹر ہے۔ اس سے فون پر ہی رابطہ ہو سکتا ہے اور انتہائی ایمر جنسی کی صورت میں ٹرانسمیٹر پر بھی "...... کرنل شہباز نے جواب دیا۔

"کیاوہ غیر مسلم ہے "...... عمران نے حیران ہو کر پو تھا۔
"جی نہیں مسلمان ہے لیکن اصل آدمی سدھا رام کی جگہ لے چکا
ہے۔ اس کااصل نام ہدایت علی ہے "..... کرنل شہباز نے کہا۔
" اوہ ٹھیک ہے آپ فون نمبر بتا دیں اور ٹرانسمیٹر فریکونسی
بھی اس عمران نے کہا تو کرنل شہباز نے اسے فون نمبراور فریکونسی
سادی۔

"کیاآپ کویہ سب کھ زبانی یاد ہے "...... عمران نے پو چھا۔
"اوہ نہیں سر سیکرٹری خارجہ جتاب سر سلطان سے میری بات ہوئی تھی ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ اس ایجنٹ کے بارے میں بات کرنا چلہتے ہیں تو میں نے اس کی فائل منگوا کر اپنے سلمنے رکھ لی تھی "..... کرنل شہباز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"آپ اس سے رابطہ کر کے اسے ہدایت دے دیں کہ وہ مجھے میری

ہوں اوور "..... بلکی زیرونے جواب دیا۔

"منصیک ہے لین فون کا رابطہ یہاں فلیٹ پر ہے اس لیے میں شرانسمیٹری استعمال کروں گااوور اینڈ آل "..... عمران نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیڈ آف کر دیا۔ اس لیحے فون کی تھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

"عمران بول رہاہوں "...... عمران نے سنجیدہ لیجے میں کہا۔
"سلطان بول رہاہوں عمران بینے سیکرٹری دفاع کے ذریعے ملڑی
انٹیلی جنس کے فارن ڈلیسک کے انچارج کرنل شہباز سے بات ہوئی
ہے۔ تہمارے متعلق اسے بتا دیا ہے ویسے بھی وہ تہمیں جانتا ہے۔ تم
اس سے براہ راست بات کر لو "...... سر سلطان نے کہا اور اس کے
ساتھ ہی انہوں نے ایک فون نمبر بتا دیا۔ عمران نے ان کا شکریہ ادا کر
کے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل
کرنے شروع کردیئے۔

ایک بھاری سی آواز سنائی دی ہے

" علی عمران بول رہا ہوں منائندہ خصوصی چیف آف سیکرٹ سروس "......عمران نے پوری وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ " میں سر میں ولیے بھی آپ کو جانتا ہوں سر۔ فرمایئے کیا حکم ہے"...... دوسری طرف سے کرنل شہباز نے قدرے مؤدبانہ لیج میں کہا۔ " ایک فون پوری طرح محفوظ ہے اس کا نمبر میں بتا دیتا ہوں اوور "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر عمران کے ہاں کہنے پر اس نے فون نمبر بتا دیا۔

"او کے اوور اینڈ آل " ...... عمران نے کہا اور ٹرائسمیر آف کر دیا۔
ٹرانسمیر پروہ دراصل کھل کر بات نہ کر سکتا تھا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ
ملڑی انٹیلی جنس نے بقیناً ٹرائسمیر کال چیکنگ کا کوئی نہ کوئی سسٹم
اپنا رکھا ہوگا اس لئے اس نے محفوظ فون کے بارے میں پوچھا تھا۔
اپنا رکھا ہوگا اس لئے اس نے محفوظ فون کے بارے میں پوچھا تھا۔
اپنا رکھا ہوگا اس کے ایکس تھری اہم ایجنٹ ہے تو بقیناً اس نے
کوئی فون محفوظ رکھا ہوگا ۔ جند کمچے ٹھہر کر عمران نے رسیور اٹھا یا اور
منہر ڈائل کر پنے شروع کر دیئے۔

"سدهارام بول رہاہوں".....رابطرقائم ہوتے ہی سدهارام کی آواز سنائی دی۔

ان کلک بول رہا ہوں کیا کھل کر بات ہو سکتی ہے۔ ..... عمران

"جی ہاں بالکل ہے فکر ہو کر بات کریں "...... دوسری طرف سے
سدھارام نے مطمئن اور بااعتماد کی میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
" تم نے آج ہی کیپٹن کرش کے بارہے میں رپورٹ دی ہے اس
میں لوگاری پہاڑی کی خفیہ لیبارٹری کا ذکر آیا ہے" ، ہے عمران نے کہا
"جی ہاں میں نے آج ہی رپورٹ دی ہے۔ کیپٹن کرشن یہاں
ملڑی اکریڈی میں ٹریننگ لے رہا تھا۔اس کا تعلق ماؤنٹین ڈویژن سے

مطلوبہ تفصیلات مہیا کر دے۔ میں اس سے کنگ کے کوڈنام پر بات
کروں گا"..... عمران نے کہا۔
"آپ کس سلسلے میں اس سے معلومات حاصل کرناچاہتے ہیں "۔
کرنل شہبازنے پوچھا۔
"اس نے ایک شخص کیپٹن کرشن کے بارے میں آج ہی آپ کے

"اس نے ایک شخص کیپٹن کرشن کے بارے میں آج ہی آپ کے رپورٹ کی سلسلے میں "۔
رپورٹنگ سنٹر کو رپورٹ دی ہے۔ اس رپورٹ کے سلسلے میں "۔
عمران نے کہا۔

" تصکی ہے میں اسے کہہ دیتا ہوں آپ آوھے گھنٹے بعد اس سے رابطہ کر لیں "...... کرنل شہباز نے کہا تو عمران نے او کے کہہ کر رسیورر کھ دیا۔

" پیراس نے آدھے گھنٹے بعد ٹرانسمیٹراٹھایا اور اس پر سدھا رام کی فریکونسی ایڈ جسٹ کر کے اس کا بٹن آن کر دیا۔

" ہمیلو ہمیلو کنگ کالنگ اوور "..... عمران نے آواز بدل کر بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

" بیں سدھارام بول رہا ہوں اوور "..... دوسری طرف سے کہا گیا یہ "
" سدھا رام تم سے کرنل ایس نے کوئی بات کی ہوگی اوور "
عمران نے کہا۔

جی ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے ادور "...... دوسری طرف سے کہا گیاہ

" خمہارا فون محفوظ ہے یا نہیں اوور "..... عمران نے یو چھا۔

يو چھا۔

" کیں سر لوگاری پہاڑی کا نام لیا تھا جب میں نے اس نام سے ناواقفیت کا ظہار کیا تو اس نے بتایا کہ بید پہاڑی بالا پر بت کے سلسلہ ہائے کوہ میں واقع ہے "..... سدھارام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس کے علاوہ اور کہاں کہاں گیا تھا عمران نے یو چھا۔

جی نہیں جب میں پہنچا تھا وہ تقریباً لیچ کر حیا تھا۔اس کے مختصر س گفتگو ہوئی اور وہ بھی اس کے کافی چینے کے دوران بھروہ حیا گیا '۔ سدھا رام نے جواب دیا۔

"اس کی رہائش اکیڈ می میں ہی تھی "...... عمران نے پوچھا۔ "جی ہاں پہاں باقاعدہ ہوسٹل بناہوا ہے۔ٹریننگ پرجو آتے ہیں وہ اس ہوسٹل میں ہی رہتے ہیں وہ بھی ہوسٹل میں ہی رہتا تھا"۔ سدھا رام نے جواب دیا۔

"ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے کمرے میں گیا ہو"۔ عمران نے کہا۔

" جی ہوسکتا ہے کیونکہ ہوسٹل اکیڈمی سے علیحدہ عمارت میں ہے "۔ سیدھارام نے جواب دیا۔ ا

ہے " ۔ سدھارام نے جواب دیا۔
"کیا تم فوری طور پر ہوسٹل میں اس کے کرے کی تلاشی لے سکتے
ہو۔ وہ ڈائری لکھنے کا عادی ہو یا کوئی الیما کلیو مل جائے جس سے یہ
معلوم ہو سکے کہ وہ لوگاری پہاڑی کے علاوہ اور کہاں کہاں گیا

تھا۔اس گروپ کے انجارج کرنل سہوترانے کیپٹن کرشن کو بلوا کر بند کمرے میں ہدایات دیں تو کمپیٹن کرشن حلا گیا۔اور بھرچار روز تک وہ غائب رہا۔ کھیے تشویش ہوئی تو میں نے معلومات حاصل کیں تو ستیہ علاکہ کیپٹن کرش نے پرائم منسر صاحب سے ان کے آفس میں علیحدہ ملاقات کی اور پھر حلا گیا۔ میں کل نیج کرنے قریبی ہو نل میں گیا تو وہاں تھے کیپٹن کرشن بھی کنچ کرتا ہوا مل گیا جو نکہ میرے اس کروپ کے سائق خاصے گہرے تعلقات ہیں اس لئے اس کی میرپر بھے گیا۔ پھر پنج کے دوران باتوں باتوں میں جب میں نے اس کی تمشدگی کے بارے میں کریدا تو بتیہ حلاکہ وہ پرائم منسٹرصاحب کے ایک انتہائی اہم ترین مشن کے سنسلے میں لوگاری پہاڑی پر گیا تھا اور اب پنج کے بعد وہ پرائم منسٹرہاؤس میں پرائم منسٹر سے آبک بار پھر علیحد گی میں ملاقات کرے گا وہ این اس اہمیت پر ہے حد نازاں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے انتہائی اہم اور خفیہ کام کے لیے اس کاانتخاب کیا ہے۔اسے امید تھی کہ اب اس کی ترقی کی راہیں کھل جائیں گی۔ پھر پنج کر کے وہ حلا گیا۔ دوسرے روز مجھے اطلاع ملے کہ کیپٹن کرشن اکیڈمی کی سیرصیاں اترتے ہوئے کرا ہے اور اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے جب کہ تھیے معلوم ہے کہ وہ ا كيرُ في آيا بي نہيں چو نكه بيرانتهائي اہم مسئلہ تھا اس كئے ميں نے ا بتدائی رپورٹ جھجوا دی اور اب میں اس پر مزید کام کروں گا۔ سیدھا رام نے تقصیل بتاتے ہوئے کہا۔

کیااس نے واقعی لوگاری پہاڑی کا نام لیا تھا۔

For More Urdu Books Please Visit:

تھا"....عمران نے کہا۔

" مراتو خیال ہے کہ اس کا سامان اس کے آبائی گاؤں حلا گیا ہے لین اگر آپ کہتے ہیں تو میں جبک کرلیتا ہوں "..... دوسری طرف سے

" تمہیں کتنی دیرلگ جائے گی" ۔... عمران نے یو تھا۔ " الك معنشه تو بهرحال لك بي جائے گا".... سدها رام نے

" او کے میں ایک تھنٹے بعد پھر فون کروں گاتم نے پوری ہوشیاری سے تلاشی کین ہے کیونکہ یہ انتہائی اہم ملکی سلامتی کا معاملہ ہے ۔ وعمران نے کیا۔ میں دوران نے کیا۔

سیس سرآپ ہے فکر رہیں "..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ پھرا کی گھنٹے ہے بھی زیادہ وقت گزار کر اس نے الک بار پھر منبر ڈائل کیے۔

"سدهارام بول رہاہوں" ..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سدھارام کی آواز سنانی دی۔

" کنگ بول رہا ہوں کیار یورث ہے "..... عمران نے یو چھا۔ " صاحب كمرے ميں كو في سامان نہيں ہے آج صح بي ليپنن كرشن کے بھائی آکر اس کا سامان لے گئے ہیں لیکن عسل خانے میں موجود رول فکش پیپر کی ٹو کری کی تلاشی کے دوران ایک مڑا تڑا کاغذ ملا ہے جس میں بال یوائنٹ سے ایک نقشہ بنایا گیا ہے اور در میان میں گول

وائرہ ڈال کر اس کے اندر ساکڑی کالفظ لکھا ہوا ہے۔نقشہ لگتا ہے کسی بہاڑی علاقے کا ہے لیکن انتہائی مختصر ہے "..... دوسری طرف سے

"كياية نقشه تمهارے پاس ب "....عران نے پو چھا۔ " يس سرميں ساتھ ليے آيا ہوں جھوٹا سا كاغذ ہے لگتا ہے كہ باتھ روم میں اس نے بیٹے بیٹے اسے بنایا اور بھر کاغذ مروز تروز کر وہیں مچھینک دیا"..... سدھارام نے کہا ہے

" به کاغذتم فوری طور پر کرنل شہباز کو جھجوا سکتے ہو"۔ عمران نے

«بین سرسییشل فیکس پر جھوا دیتا ہوں "..... سدھارام نے کہا۔ " کتنی دیرلگ جائے گی"..... عمران نے پوچھا۔ " سپیشل فیکس سنٹر تک جانا پڑے کا زیادہ سے زیادہ پندرہ منب .... سدهارام نے جواب دیا۔

" او کے مجلوا دو۔ امجھی اور اسی وقت"..... عمران نے کہا اور كريدل دباكراس فالك بار بحر منبردائل كرف شروع كريئ "كرنل شهباز سپيكنگ " ... كرنل شهباز كي آواز سناني دي شايد ان کابراه راست نمسر تھا۔

«علی عمران بول رہا ہوں "..... عمران نے کہا۔ \*

" يس سر"..... دوسرى طرف سے كرنل شهباز كا لچه مؤدبانه ہو

ووسری طرف سے آواز سنائی دی ۔

علی عمران ہول رہا ہوں سر سلطان سے بات کرائیں سے عمران نے سنجیدہ ملیج میں کہا۔

" صاحب انتہائی ضروری میٹنگ میں مصروف ہیں ان کا حکم ہے کہ اس دوران انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے "..... پی اے نے قدرے معذرت مجربے میں کہا۔

" جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو سکھے ورنہ اپنے صاحب سمیت کسی کچرے گھر میں پڑے نظر آؤگے "..... عمران کا لہجہ یکفت انہائی سرد ہو گیا۔

الیں سر ۔ یس سر ۔ یہ دوسری طرف سے پی اے نے انہائی گھرائے ہوئے ہوئے لیج میں کہا۔ گھرائے ہوئے بلکہ بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ "ہیلو عمران جیٹے نیریت " ۔ ۔ ۔ ۔ چند کموں بعد سر سلطان کی پریشان سی آواز سنائی دی ۔

پہلے تو آپ اپنے بی اے کو سبھا دیں کہ اگر میں اس سے مذاق کر تاہوں تو اس کایہ مطلب نہیں کہ وہ مجھے جوا باً یہ بتا ناشروع کر دے کہ صاحب میٹنگ میں ہیں اور وہ دسٹرب نہیں کر سکتا سے عمران کا لہجہ اس طرح سرد تھا۔

المجہ اسی طرح سرد تھا۔ میں اسے مجھادوں گا۔آئندہ غلطی نہیں کرے گا۔اصل میں اسے میں نے سختی سے کہا تھا بہر حال تم بے فکر رہو۔آسدہ ابیبی بات نہیں ہوگی تہ۔۔۔۔ سر سلطان نے جواب دیا۔ "میری سدها رام سے تقصیلی بات ہوئی ہے۔ وہ ایک کاغذ جس پر نقشہ آپ نقشہ آپ نقشہ آپ نقشہ آپ کو بھجوارہا ہے جسے ہی یہ نقشہ آپ کو بھجوارہا ہے جسے ہی یہ نقشہ آپ کو ملے آپ اسے سپینل میسنج کے ذریعے فوری طور پر سیکرٹری وزارت خارجہ سرسلطان کو بھجوا دیں تا ہے۔ عمران نے کہا۔

جسے آپ کا حکم ۔ولیے آگر آپ جاہیں تو براہ راست آپ کے فلیٹ پر بھی بھجوا یا جا سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہوا ہے آپ کا فلیٹ ،۔ کرنل شہباز نے کہا۔

"یہ نقشہ چیف آف سیکرٹ سروس کے پاس جانا ہے میرے پاس نہیں آنا۔ سرسلطان ہی اسے انہیں بھجواسکتے ہیں اس لئے آپ یہ انہیں ہمجواسکتے ہیں اس لئے آپ یہ انہیں ہمجواسکتے ہیں اس نے رسیور ہی بھجواسکتے ہیں اس نے رسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ کرنل شہباز خود کاغذ لے کریہاں آجائے گا اور پھر اس کا وقت ضائع کرے گااس لئے اس نے سرسلطان کی میں دے دی تھی۔

سلیمان "..... عمران نے سلیمان کو آواز دی۔ " جی صاحب "..... دوسرے ملمح سلیمان نے دروازے پر آگر جواب دیا۔

"سپیشل روم کی الماری سے کافرستان کا تفصیلی نقشہ نکال کر لے آؤ"...... عمران نے کہا تو سلیمان سربلا تا ہوا مڑ گیا۔ عمران نے رسیور انھا بااور ایک بار پھر منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔
" بی اے ٹو سیکرٹری وزارت نارجہ "..... رابطہ قائم ہوتے ہی

وہ کال بیل کے بجائے دستک دیے گااور یہی اس کی نشانی ہوتی تھی۔ "سلیمان سرسلطان کاآدمی ہو گاجا کر اس سے لفافہ لے آؤ"۔ عمران نے اونجی آواز میں کہا۔

" جي صاحب "..... سليمان کي آواز سنائي دي - تھوڙي دير بعد وه والیں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس کے کونے پرسر سلطان کے مخصوص دستخط تھے۔عمران نے لفافہ کھولا اس کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر ٹیڑھی میڑھی سی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ در میان میں کول دائرے کے اندر واقعی لفظ ساکڑی لکھا ہوا تھا۔ عمران اسے غور سے ذیکھتا رہااور پھروہ ہے اختیار چونک پڑاجب ایک لکیرے آغاز میں اس نے مدھم سالکھا ہوا سیتا پور دیکھ لیا۔ یہ لفظ مدھم بھی تھا اور لکیر کے آغاز کی وجہ سے وہ نمایاں بھی نظرینہ آرہا تھا۔ عمران نے عور سے اس لکیر کو دیکھاجو اس لفظ سے نکل کر آگے جارہی تھی اور ایک بار پھر ایں نے نقشہ کھول نیا۔ دوسرے کمجے سیتا پور کا نام وہ جبکی کر حیاتھا۔ اور پھر چند کموں بعد وہ ساکڑی کو تلاش کرلینے میں کامیاب ہو گیا۔ لفظ ساکڑی کے بجائے نقشے پراسے سائے کڑی لکھا گیا تھاجو کاڑی ہی لگتا تھا جہلے وہ اسے اس کئے نظر انداز کر گیا تھا کہ یہ نفظ کاڑی ہے نیکن اب سینا یور کی وجہ سے وہ سائے کڑی پر صنع میں کامیاب ہو گیا۔اس نے پنسل اٹھا کر اس کے گر و گول دائرہ ڈالا اور پھر نقشے کے مطابق اس نے لكرين ذالني شروع كر دين اور چند لمحون بعد وه نقشے كو سمجھ حيا تھا۔ کیپٹن کرشن نے ساکڑی تک پاسائے کڑی تک پہنچنے کے لئے سیتا یور

"کرنل شہبازآپ کو فیکس پرآیا ہوا ایک کاغذ پہنچائے گااس پرہائے
سے کوئی نقشہ بنا ہوا ہے۔آپ نے یہ کاغذ فوری طور پر میرے فلیٹ
بھجوانا ہے "...... عمران نے اس طرح سیاٹ لیجے میں کہا۔اس کا موڈ
ابھی تک آف تھا۔

"تصیک ہے ججوادوں گااور کچھ" ۔ سرسلطان نے جواب دیا۔
"نہیں شکریہ" ۔ ۔ ۔ عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔
"نانسنس کسی بات کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں" ۔ ۔ عمران نے بربرزاتے ہوئے کہا۔ اس کے باتھ میں بربرزاتے ہوئے کہا۔ اس کے باتھ میں ایک تہد شدہ نقشہ تھا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے نقشہ لیا اور پر اسے کھول کر میزیر پچھا دیا۔

'' جائے لے آؤں صاحب '' .... سلیمان نے یو حجا۔ '

"نہیں "ہیں " عمران نے جواب دیا تو سلیمان خاموشی ہے واپس طور کیا ۔ عمران نے جھک کر نقشے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ خاص طور پر پہاڑی سلسلوں کو چیک کر رہا تھالین کہیں بھی اسے ساکڑی یا اس سے ملنا جلنا کوئی لفظ لکھا ہوا نظرنہ آیا۔ لیکن وہ مسلسل چیک کر تا رہا لیکن جب کافی دیر تک انتہائی باریک بینی سے چیکنگ کے باوجو دالیسا لفظ یا اس سے ملنا جلنا لفظ اس کی نظروں میں نہ آیا تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے نقشہ تہہ کر دیا۔ پر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازے پراکی بار پر دستک کی آواز سنائی دی۔ تو عمران مجھ گیا کہ دروازے پراکی بار پر دستک کی آواز سنائی دی۔ تو عمران مجھ گیا کہ سر سلطان کاآدی ہوگا کیونکہ اس کے سابھ یہ خصوصی طور پر طے تھا کہ سر سلطان کاآدی ہوگا گیونکہ اس کے سابھ یہ خصوصی طور پر طے تھا کہ

نے وہ بیپ جا کر صدر اور پرائم منسٹر کو سنوا دیا۔ اس میں لوگاری پہاڑی والی لیبارٹری اور وہاں موجو د آپریٹنگ مشین کا ذکر تھا۔ اب ان کے سلمنے دو صور تیں تھیں پہلی تو یہ کہ وہ باتی لوگوں کی طرح شاگل کو بھی ہلاک کر دیتے لیکن شاگل سیکرٹ سروس کا سربراہ ہے اور جہلے صرف صدر اس کے حامی تھے اب جو پرائم منسٹر ہیں ان سے ان کے خاندانی تعلقات ہیں اس لئے اسے ہلاک کرنے گی بجائے دوسری صورت یہ بنائی گئ کہ خاموشی سے وہاں سے مشین کسی اور لیبارٹری میں شفٹ کر دی جائے تاکہ اگر شاگل کے ذریعے یہ بات سکی اور بیبارٹری میں شفٹ کر دی جائے تاکہ اگر شاگل کے ذریعے یہ بات سکی اور کیبارٹری میں ہو جائے تاکہ اگر شاگل کے ذریعے یہ بات سکی اور کسی اور کسی اور کسی اور کسی اور کسی اور کسی کسی اور کسی اور کسی کسی اور کسی کسی اور کسی کسی کسی کسی اور کسی کسی کسی اور کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کا کہ اگر شاگل کے ذریعے یہ بات سکی اوک

" لیکن آپ کو کسیے علم ہو گیا اوور"..... بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اسے رپورٹس سے لے کر نقشہ چنک کرنے تک پوری تفصیل بنا دی۔

"اس ہے تو بہی ظاہر ہو تا ہے کہ قدرت بھی آپ پر مہر بان ہے ورنہ تو کسی سے تصور میں بھی نہ آسکتا تھا کہ اس طرح اس قدر اہم راز آپ تک بہنچ سکتا اوور "... بلکی زیرونے کہا۔

میر دافعی الله تعالیٰ کاخاص کرم ہے اوور ' ..... عمران نے تشکرانہ مج میں کہا۔ معنی

"اب میرے لئے گیا حکم ہے میں اب ساکڑی جاؤں اوور "م بلکی وینے کہا۔ سے داستے کو مارک کیا تھا جو کافی ٹیڑھے میڑھے انداز میں گومتا ہوا ساکڑی تک علا گیاتھا۔ عمران نے نقشہ میں لوگاری پہاڑی کو چنک کیا تو وہ اس سے کافی دور تھی ان کے در میان کم از کم چار پانچ سو میل کا فرق تھا۔

" یہ جگہ تو انتہائی د شوار گزار ہے " ...... عمران نے بربراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر نقشے پر جھک گیا پھراس نے ایک طویل سانس لیا اور نقشے کو تہد کر سے اس نے میز پر رکھا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس پر دانش منزل کی مخصوص فریکونسی ایڈ جسٹ کر دی۔
" ہمیلو ہمیلو عمران کالنگ طاہراوور " ...... عمران نے بٹن آن کر کے کال دینا شروع کر دی۔

" طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب اوور "..... دوسری طرف سے بلکی زیرو کی آواز سنائی دی ۔۔

" یہ بات کنفرم ہو گئ ہے کہ آپریٹنگ مشین کو لوگاری پہاڑی والی لیبارٹری سے نکال کر وہاں سے سینکڑوں میل دور کیلانگ پہاڑی سلسلے کے اندر ساکڑی کی کسی لیبارٹری میں پہنچایا گیا ہے اوور "عمران نے کہا۔

" لیکن کیوں عمران صاحب انہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے جب کہ ان کا پلان تو انہائی محفوظ ہے "..... بلک زیرونے حبرت بھرے لیج میں کہا۔

" جہاں تک میراآئیڈیا ہے۔الیہاشاگل کی وجہ سے ہوا ہے۔شاگل

کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤاور سلیمان بھی بطور چیف ہمیں اس بارے میں بریف کر دے گاوور "...... عمران نے کہا۔

"شکریہ عمران صاحب بہر حال آزادی سے کام کرنے کا موقع تو نہ طعے گالیکن بہر حال فیلڈ میں کام تو ہو گااوور "..... بلیک زیرونے کہا۔

"تو پھر الیما کر لیتے ہیں کہ چیف سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بار وہ تمہیں ٹیم لیڈر بنا دے۔ تجھے امید ہے کہ چیف کم از کم اتن ہی درخواست تو مان ہی لے گااوور "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا درخواست تو مان ہی لے گااوور "..... عمران شایدیہ بات پسند نہ کریں اوور "

"وہ کسے نہیں مانیں گے۔ چیف بااختیار ہے وہ چاہے تو سلیمان کو لیڈر بناکر بھیج دے۔ اس کے سلمنے ملک وقوم کامفاد ہوتا ہے کسی کی ذات نہیں ہوتی ولیے اصل احتجاج تو میں کروں گاٹھیک ہے اب الیما یی ہوگا تاکہ ممبرز کو یہ تجربہ بھی ہوجائے کہ چیف کاحکم ہر حالت میں کسلیم کرنا پڑتا ہے اوور "..... عمران نے کہا۔
"لیکن عمران صاحب آپ کی موجو دگ میں میرا تو ذہن ہی کام نہیں کرے گااوور "..... بلیک زیرونے کہا۔

"اس بارتو ذہن کو کام کرنا ہی پڑے گا بلیک زیرو۔ اور یہ بھی سوچ لو کہ بیہ انتہائی اہم مشن ہے پہلے بھی جو لیا سلیمان سے اس بات پر بھاؤ کھا تھی ہے اوور ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یہ علاقہ انہائی وشوار گزارہ۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ شوگران سے بھی قریب پڑتا ہے اس لئے وہاں جولیبارٹری ہوگی اس کی حفاظت کے لئے انہائی اقدامات کیے گئے ہوں گے اس لئے ایک یا دوآدمی وہاں مشن مکمل نہیں کر سکتے ۔ اب مجھے باقاعدہ نیم لے کر وہاں جانا ہوگا اوور "......عمران نے کہا۔

"اس کامطلب ہے کہ میرا معاملہ بھر ختم ۔اوور"..... بلکک زیرو نے انتہائی مایو سانہ لیج میں کہا۔

"ارے ارے انتامایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم نے مسکراتے ہیں کر لی ہے تو تم سائق جاؤگے اوور "…… عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوئے کہا۔

"کس حیثیت سے اوور "..... بلکی زیرونے پوچھا۔ " تم پاکٹیٹیا سیکرٹ سروس کے کافرستان میں فارن ایجنٹ ہو اوور "..... عمران نے کہا۔

"لیکن وہ تو ناٹران ہے اور اس کا اسسٹنٹ فیصل جان ہے۔ اس بارے میں توسارے ممبر ذجانتے ہیں اوور " ...... بلک زیرونے کہا ہ " مجہارا کام کافرستان کی ملٹری انٹیلی جنس کے ساتھ ہے۔ حہارا سیٹ اپ ناٹران وغیرہ سے ہٹ کر ہے اور تم ہم سے کافرستان میں ہی ملو گے۔ ہم لوگاری پہاڑی کی طرف ہی جائیں گے لیکن یہ تم آکر بتاؤ گے کہ تم نے یہ بات ٹریس کی ہے کہ مشین اب لوگاری کی بجائے ساکڑی لیبارٹری میں پہنچا دی گئ ہے اور حہیں چیف نے حکم دیا ہے ساکڑی لیبارٹری میں پہنچا دی گئ ہے اور حہیں چیف نے حکم دیا ہے ساکڑی لیبارٹری میں پہنچا دی گئ ہے اور حہیں چیف نے حکم دیا ہے

كافرستان كے دارالحكومت كے ايك ميرج مال ميں اس وقت ب بناه رش تها ـ شهر کا تقریباً تمام اعلیٰ طبقه یمهاں موجود تھا وسیع و عریض یار کنگ رنگ برنگی گاڑیوں سے بھر گئی تھی ۔ اس کے علاوہ بیرونی مر کوں کے کنارے پر دور دور تک گاڑیوں کی طویل قطاریں نظر آرہی تھیں۔ اس میرج ہال میں اس وقت دارالحکومت کے سب سے بڑے تاجر سنی نریمان کے بیٹے کی شادی کا فنکشن ہو رہاتھا۔ سیٹھ نریمان شاکل کا کلاس فیلو بھی رہاتھا اور شاکل کے ساتھ اس کے اب تک منہ صرف دوستانه تعلقات تھے بلکہ کھریاو تعلقات بھی تھے اس کے شاکل بھی نیا سوٹ پہنے فنکشن میں موجود تھا سچونکہ اس شادی میں صدر مملکت نے بھی شریک ہونا تھا اس کے یہاں باقاعدہ پولیس اور سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات تھے۔صدر صاحب کی وجہ سے وی وی آئی بی اور وی آئی بی نشستوں کو علیحدہ رکھا گیا تھا چو نکہ شاکل

"جولیا سلیمان سے جھاڑ کھا چکی ہے کیا مطلب آپ کی موجودگی میں سلیمان نے کیسے بات کرلی اوور " ...... بلنک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو عمران نے ایسے تفصیل بنا دی۔
" پھر تو سلیمان آپ کو بھی اس طرح ڈانٹ دے گا اوور " ۔ بلنک زیرونے ہنستے ہوئے کہا۔

" میری تو خیر ہے میں تو عادی ہوں تم اپنی فکر کرو سلیمان ان معاملات میں کسی کالحاظ نہیں کر تا اوور "...... عمران نے کہا تو بلکیہ زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔۔

"او کے پھر تم الیما کرو کہ اکیلے پہلے کافرستان پہنچ جاؤ۔ تم نے جان پور پہنچ کر کسی ہوٹل میں رہنا ہے کیونکہ جان پور سے لوگاری بھی پہنچا جا سکتا ہے اور ساکڑی بھی۔ پھر وہیں سے تم ہمیں لے کر حلو گے میں سلیمان کو سب سجھا دوں گا اوور "...... عمران نے کہا۔
"مُصیک ہے ادور"..... بلکی زیرونے کہا۔

"اس بارتم نے جو میک آپ کرنا ہے وہی میک آپ آئدہ بھی استعمال ہونا ہے اس لئے نیچرل میک آپ کرنا زیادہ تبدیل کی ضرورت نہیں ہے میک آپ ٹاکسن سپیشل کرنا آلکہ کسی مشین سے جمک نہ ہوسکے اور آج سے فیلڈ میں جہارا مستقل نام فراز ہوگا۔ باقی تفصیلات تم خود سوچ لینا اوور اینڈ آل "...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیڑ آف کر دیا۔

سائنس رئیرج کے سربراہ ہیں اور یہ لیبارٹری ان چند لیبارٹریوں میں سے ہے جو نتیشنل سائنس رئیرج نے قائم کی ہیں ۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک خفیہ مشیری وہاں ایک مشین میں رکھوائی جس کا صرف تھے ی علم تھا اور انہوں نے بتایا کہ بید انتہائی اہم ترین مشیزی ہے اس کا تعلق ملکی دفاع سے ہے جس پر میں نے صدر صاحب سے بات کی کہ مری لیبارٹری میں تو حفاظتی انتظامات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں ایسی اہم مشیزی رکھی جائے اور چونکہ اس مشیزی کا تعلق ملکی دفاع ہے ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ غرملی ایجنٹ اس سے خلاف پہاں کام کریں ۔ جس پر صدر صاحب نے تھے تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ اول تو کسی کو اس مشیزی کا علم نہیں ہے لیکن اگر کبھی ضرورت بڑی تو کافرستان سیرٹ سروس اس لیبارٹری کی حفاظت کے لئے طلب کی جاسکتی ہے اور تھرانہوں نے تھے ایک فون نمبر بھی دیا کہ اثیر جنسی کی صورت میں اگر میں جاہوں تو اس فون نمبر پر سیرٹ سروس سے چیف شاگل سے بات کر سکتا ہوں ۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر ہی لوں کیونکہ تھے ہروقت پیرض شہ رہتاتھا کہ کسی بھی وقت کوئی ایجنٹ نہ آجائے لیکن کھر پرائم منسٹر صاحب کی وجہ سے میں خاموش ہو جا آ کیونکہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ میرے علاوہ اور کسی کو اس مشیزی کے بارے میں علم ہی نہ ہو لیکن بھروہ مسلم ہی ختم ہو گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا ۔ سنٹھ نریمان میرا دور کارشت دار ہے ۔ میری وائف یہاں دارالحکومت میں ہی رہتی ہے اس کی وجہ سے محصے اس شادی میں

سیٹھ نریمان کے دوست اور کلاس فیلوہ و نے کے علاوہ سیرٹ سروس کا چیف بھی تھا اس لئے وہ اس وقت وی وی آئی پی نشست پر اکرا ہوا بیٹھا تھا ۔ اس کے ساتھ ہی صوفے پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو اپنے طلئے اور لباس سے کوئی سائٹس دان نظر آرہا تھا۔ اس کے چرے پر شدید برزاری چھائی ہوئی تھی جسے اسے احساس ہو رہا ہو کہ یہاں اس کا انتہائی قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے اس نے شاید وقت گزارنے کے لئے ساتھ بیٹے ہوئے شاگل سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس لئے وہ ساتھ بیٹے ہوئے شاگل سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس لئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوگیا۔

"آپ کااسم شریف".....اس بوڑھے نے شاگل سے کہا۔
" میرا نام شاگل ہے اور میں کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف
ہوں"...... شاگل نے بڑے فاخرانہ کہے میں کہا تو بوڑھا ہے اختیار
چونک بڑا۔

"اوہ اوہ تو آپ ہیں وہ جن کے بارے میں صدر صاحب نے بات کی تھی"...... اس بوڑھے نے چونکتے ہوئے کہا تو شاگل بھی اس کی بات سن کرچونک پڑا۔

"میرے بارے میں صدر صاحب نے بات کی تھی کیا مطلب" شاکل نے حیرت بھرے لیجے میں کہا۔

" میرا نام ڈاکٹر پرتاب ہے میں سائنس دان ہوں اور لوگاری بہاڑی میں واقع ایک لیبارٹری کا انچارج ہوں ۔ میری لیبارٹری براہ ذات صدر صاحب نیشنل زاست صدر صاحب نیشنل

ڈا کٹریر تاب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "لیکن پھر مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی"..... شاگل نے کہا۔

" اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ۔ یہ تو سرکاری معاملات ہیں "۔ ڈا کٹر پرتاب نے کہااور پراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی صدر صاحب تشریف کے آئے اور وہ سب ان کے استقبال کے لیے اکا کھرے ہوئے ۔شاگل دل ہی دل میں بیج و ثاب کھارہا تھا۔لیکن وہ شادی کے فنکشن کی وجہ سے مجبور تھا۔ بہر حال جب صدر صاحب تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد واپس حلے گئے تو شاکل بھی اٹھا اور تیزی سے پار کنگ کی طرف بڑھ گیا۔اس نے پار کنگ سے کارٹکالی اور سیدھا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا اسے شادی اور سکٹھ نریمان وغیرہ سب بھول گیا تھا۔اس کے فہن میں دھماکے سے ہورہے تھے۔اسے سو فیصدیقین تھا کہ یہ وار دات مران نے کی ہوگی سیہ بوڑھاسا منس دان اس شاطر کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔اس نے بقیناً ایسے انتظامات کرلیے ہوں گے کہ تصدیق بھی ہو سکتی ہو ساس سے وہ جلد از جلد صدر صاحب سے اس معاملے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ دفتر اپنے کر اس نے جلدی سے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے منبر ڈائل کرنے شرور کی ویٹے۔ "ملٹری سیکرٹری ٹو پر بذیند نیٹ "..... رابط قائم ہوتے ہی دو سری طرف سے آواز سنائی دی ۔

ے سے اور سابی دی ۔ "شاکل بول رہا ہوں چیف آف سیکرٹ سروس "...... شاگل نے شرکت کے لئے خصوصی طور پر آنا پڑا ہے۔ اب یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری آب سے بھی ملاقات ہو گئی ۔۔۔۔۔ ڈا کمڑ پر تاب نے پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔

"مسئلہ کسے ختم ہو گیا۔ آپ کیا کہد رہے ہیں تھے تو سرکاری طور پر بہی بتایا گیا ہے کہ اب بھی وہ مشیزی آپ کی لیبارٹری میں موجود ہے اور آپ کو علم نہیں ہے جب کہ میرے بعد ایجنٹ آپ کی لیبارٹری والے علاقے میں موجو دہیں تاکہ اگر کوئی دشمن ایجنٹ وہاں نظرآئے تو وہ فوری تھے اطلاع دیں اور میں اس کی حفاظت اور دشمن ایجنٹوں کے خاتے کے لئے وہاں فوری طور پر پہنچ سکوں "...... شاگل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

"ارے اب ان کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب کے خصوصی حکم سے وہ مشیزی وہاں سے ہٹالی گئی ہے۔ ملڑی کا ایک کییٹن کرشن اسے وہاں سے نگال کرلے گیا ہے۔ میری اس سے انگال کرلے گیا ہے۔ میری اس سے بات ہوئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ ابیاحفاظتی انتظامات کے تحت کیا جا بات ہوئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ ابیاحفاظتی انتظامات کے تحت کیا جا رہا ہے "...... ڈاکٹریر تاب نے کہا ہے

" کیبیٹن کرشن ۔ کیاآپ نے اس کی تصدیق کرلی تھی "..... شاگل نے ہوئے ہوئے کہا۔اس کے ذہن میں فوراً یہ خدشہ اجراتھا کہ کہیں عمران کیبیٹن کرشن کے روپ میں ہی مشیزی تو اڑا نہیں لے گیا۔

" ظاہر ہے بغیر تصدیق کے میں انتا بڑا اقدام کینے کر سکتا تھا"

کی پرچھائیاں انھرآئی تھیں۔

"سرآپ کو معلوم ہے کہ لوگاری پہاڑی والی لیبارٹری سے بلاسٹنگ اسٹیشن کی آپریٹنگ مشین نکال لی گئ ہے ".....شاگل نے اپنے طور پردھماکہ کرتے ہوئے کہا۔

"آپ کو کیسے علم ہوا" ...... صدر صاحب کے لیجے میں حیرت تھی۔

"مجھے جتاب لوگاری لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹرپر تاب نے خود بتایا
ہے وہ بھی شادی میں شرکی تھے اور میرے ساتھ بیٹے ہوئے تھے
تعارف ہونے پر انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔اس لئے تو میں بے چینی
سے آپ کی واپسی کا انتظار کر رہاتھا تاکہ آپ کو رپورٹ دے سکوں۔
یہ کام بھیناً اس علی عمران کا ہوگا جتاب " ...... شاگل نے تیز تیز لیجے میں
کما۔

"عمران کو اس کا کمیسے علم ہو سکتا ہے "..... صدر صاحب نے کہا۔ "جناب وہ عفریت ہے۔ مافوق الفطرت آدمی ہے۔ اس تک ایسی خبریں خود بخود کہنے جاتی ہیں "..... شاگل نے کہا۔

" نہ ہی وہ عفریت ہے اور نہ ہی مافوق الفطرت وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے ۔ محجے تسلیم ہے کہ آپ بھی اس طرح زبین ہیں ۔ اور آپ کی کار کر دگی بھی اس کی طرح شاند ارہے ۔ سوائے اس وقت کے جب آپ کا مقابلہ عمران سے ہو تا ہے تو وہ اپنی ذہائے استعمال کر کے آپ کو خذباتی بنا دیتا ہے ۔ جو کچھ آپ کو ڈا کمڑ پر تاب نے بنا یا ہے وہ درست حذباتی بنا دیتا ہے ۔ جو کچھ آپ کو ڈا کمڑ پر تاب نے بنا یا ہے وہ درست ہے ۔ مشین لوگاری لیبارٹری سے ہٹالی گئ ہے لین کماں رکھی گئ

تیز کھیے میں کہا حالانکہ وہ بھی جانیاتھا کہ ملڑی سیکرٹری اس کے نام اور عہدے سے اچی طرح واقف ہے لیکن ظاہر ہے وہ اپنی عادت سے باز مذآسکتا تھا۔

"جی فرملئیے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "صدرصاحب شادی سے واپس آئنے گئے ہیں "..... شاکل نے کہا۔ "جی ہاں "..... ملٹری سیکرٹری نے مختصر ساجواب دیتے ہوئے کہا۔ " ان سے میری فوراً بات کراؤاٹ از ٹاپ ایمر جنسی "..... شاکل نے تیز لیج میں کہا۔

"ہولڈ کریں میں پوچھتا ہوں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "ہملو".....چند کمحوں بعد صدر صاحب کی باوقار آواز سنائی دی۔ "شاگل بول رہا ہوں جناب"...... شاگل نے انتہائی مؤد بانہ لیجے س کیا۔

" کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ "..... صدر صاحب نے کہا۔ "لینے آفس سے جناب "..... شاگل نے جواب دیا۔ " لیکن ابھی تو میں نے آپ کو میرج ہال میں دیکھا تھا"..... صدر صاحب نے کہا۔

" لیں سرمیں وہاں موجو د تھالیکن ایک الیبی بات کا محجے علم ہوا ہے کہ محجے آپ سے بات کرنے کے لئے شادی چھوڑ کر آفس آنا پڑا ہے ". شاکل نے جواب دیا۔

" اوہ کیا بات ہے " ..... صدر صاحب کے الج میں ہلکی سی تشویش

- 2

" یس کیا بات ہے کیوں فون کیا ہے ".....شاگل نے ہونٹ چباہتے ہوئے کہا۔

" جناب بہاں جان پور میں علی عمران اور پا کیشیا سیرٹ سروس موجو دہے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل بے ختیار اچھل پڑا۔
" کیا کیا کہ رہے ہو جان پور میں عمران اور پا کیشیا سیرٹ سروس " مشاگل نے انتہائی حیرت بحرے لیج میں کہا۔
" بیں باس میں اپنے ایک ذاتی کام کی وجہ سے یہاں جان پور آیا ہوا تھا ۔ یہاں میرے رشتے دار رہتے ہیں " ...... نزائن نے تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

"کولی مارواپنے رشتے داروں کو کیااب میں اس لئے بیٹھاہواہوں کہ مہارے رشتے داروں کی رام کہانیاں سنتا رہوں ۔ سیرھی طرح بتاؤ کہ عمران اور پاکشیا سیرٹ سروس کو تم نے کہاں دیکھا ہے اور کس طرح بہانا ہے ۔ کیا انہوں نے تم سے آکر اپنا تعارف کرایا تھا ۔ شما گل نے خصے سے چیختے ہوئے اس کی بات کا نیتے ہوئے کہا۔ "باس وہ ہوٹل ٹاپ سن کے ڈائننگ ہال میں کھانا کھارہ تھے ۔ میں بھی اپنے رشتے دار کے ساتھ ان کے قریب ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھارہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں عمران کالفظ پڑا۔ میں چونک گیا۔ اور بیس بھر میں نے توجہ سے ان کی باتیں سننی شروع کر دیں اور باس بھر یہ بیت حتی طور پر معلوم ہوگئ کہ وہ عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں بات حتی طور پر معلوم ہوگئ کہ وہ عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں بات حتی طور پر معلوم ہوگئ کہ وہ عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں

ہے یہ بات نہیں بتائی جاسکتی اور ایسا پرائم منسٹر صاحب نے سیکورٹی کے تحت کیا ہے۔آپ بھی اس بارے میں خاموش رہیں گے۔اٹ از مائی آرڈر "…… دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔شاگل نے ایک طویل سانس لیا اور رسیور کو اس طرح کریڈل پر پنجا جسے سارا غصہ فون پر نکال رہا ہو۔

"ہونہہ سیرٹ سروس کا چیف جذباتی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اصل معاملات سے آگاہ کیا جائے اس المق بوڑھے ڈاکٹر سائنس دان کو بتہ ہے اور شاگل کو بتہ نہیں ہے۔ وہ کیپٹن کرشن جو یہ مشین لے گیاہے اسے علم ہو گالیکن شاگل کو علم نہیں ہوناچاہیے سے مشین لے گیاہے اسے علم ہو گالیکن شاگل کو علم نہیں ہوناچاہیے سے ہونہہ خواہ مخواہ شادی کا فنکشن بھی خراب کیا اور سیٹھ نریمان وہ علیحدہ میری جان کھائے گا"…… شاگل نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ میزپرر کھے ہوئے فون کی گھنٹی نجا تھی۔ کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ میزپرر کھے ہوئے فون کی گھنٹی نجا تھی۔ اب کون آمرا نانسنس "سی شاگل نے غصیلے لیج میں کہا اور "اس کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے رسیور اٹھالیا۔ "یس "سی شاگل نے بھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔ "یس "سی شاگل نے بھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔

جان پور سے ڈبلیوالیون نرائن بول رہا ہوں باس سے دبلیو کہ ڈبلیو طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی تو شاگل چونک پڑا کیونکہ ڈبلیو اس کے مخبروں کا کو ڈ نمبر تھا جو انہائی اعلیٰ سطح پر کام کرتے تھے اور سب سے زیادہ معاوضہ بھی لیتے تھے اور ان کی جھیجی ہوئی معلومات سب حتی ہوتی تھیں سید ایجنٹ براہ راست شاگل کو ہی رپورٹ دیتے ہمت حتی ہوتی تھیں سید ایجنٹ براہ راست شاگل کو ہی رپورٹ دیتے

نے تیز کیج میں کہا۔

" ہیں سر" ...... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔
" میں اب تم سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کروں گا آگریہ لوگ کہیں جائیں
تو تم نے ان کی نگرانی کے لئے ان کے پیچے جانا ہے میرا مطلب ہے
جان پورسے باہر سجھ گئے ہو" ...... شاگل نے کہا۔
" ہیں سرمیں سجھ گیا ہوں " ...... نرائن نے جواب دیا۔
" اور اس بات کو حتی طور پر معلوم کرو کہ اس گروپ میں عمران
" اور اس بات کو حتی طور پر معلوم کرو کہ اس گروپ میں عمران
بھی ہے یا نہیں ۔ اور یہ کتنے آدمیوں کا گروپ ہے " ..... شاگل نے
بات کرتے کرتے چونک کر پوچھا جسے اسے بات کے دوران تعداد
یوچھنے کا خیال آیا ہو۔

"تین مرد تھے اور دو عور تیں "...... نرائن نے جو اب دیا۔
"دو عور تیں کیا وہ بھی مقامی تھیں "..... شاگل نے پو چھا۔
"لیں باس"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔
"اوے تم خیال رکھنا میں تم سے رابطہ کروں گا"..... شاگل نے
کہا اور جلای سے ہاتھ بار کر اس نے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر منبر
ڈائل کرنے شروع کر دلیئے۔
ڈائل کرنے شروع کر دلیئے۔
"ملٹری سیکرٹری ٹو پریذیڈ تی ".... دابطہ قائم ہوتے ہی دوسری

طرف سے آواز سنائی دی ۔ "شاگل بول رہا ہوں چیف آف سیرٹ سروس ۔ صدر صاحب سے فوراً بات کراؤا ہم بات کرنی ہے جلدی فوراً دیر مت کرؤ"..... شاگل اور ان کاارادہ کسی پہاڑی علاقے ساکڑی جانے کا ہے جو اتہائی دشوار
گزار علاقے میں ہے " ..... نرائن نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔
" ساکڑی وہ کہاں ہے اور وہاں وہ کیوں جا رہے ہیں۔ کیا ان میں
عمران بھی شامل تھا تم نے اسے دیکھا ہے " ..... شاگل نے ہو نب بھینچتے ہوئے کہا۔

"ان میں عمران کے قدوقامت کا تو کوئی نہیں تھالیکن انہوں نے دو تین بہیں منا کیا کہ وہ یہ دو تین بار عمران کا نام لیا جس پرایک آدمی نے انہیں منع کیا کہ وہ یہ نام یہ لیں "..... نرائن نے جواب دیا ہہ

"وہ کہاں تھہرے ہوئے ہیں "...... شاگل نے پو تھا۔
" ٹاپ سن ہوٹل میں ہی ان کے کمرے بک ہیں ۔ کمرہ نمبر بارہ سے
لے کر کمرہ نمبر اٹھارہ تک ان کے نام بک ہیں سیہاں انہوں نے اپنے
آپ کو مقامی سیاح ظاہر کیا ہوا ہے اور نام بھی مقامی ہیں "...... نرائن
نے جواب دیا۔

"کیا تمہیں نقین ہے کہ وہ ساکڑی جانے کی ہی بات کر رہے تھے".....شاگل نے کہا۔

" لیس سرانہوں نے کئی باریہ نام لیا ہے اور ایک بارتو انہوں نے ساکڑی لیبارٹری اور کسی آپریٹنگ مشین کی بھی بات کی تھی "۔ نرائن ۔ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تم وہیں ان کی نگرانی کرولیکن پوری طرح محتاط رہنا انہیں اس نگرانی کا علم نہیں ہو ناچاہئیے۔ حہارے پاس ٹرانسمیٹر تو ہوگا "۔ شاکل "کیا تمہیں درست اطلاع ملی ہے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں "..... صدر نے پوچھا۔

" بیں سرمیرے جس مخبر نے اطلاع دی ہے اس کی اطلاعات حتی ہوتی ہیں بھراس نے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو قریب سے نوٹ کی ہیں گفتگو کے دوران عمران کا نام بھی دو تین بارلیا گیا ہے اور یہ سب باتیں بھی"..... شاگل نے جواب دیا۔

"اطلاع تو واقعی درست ہے اب حمیس بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ مہاری وجہ سے ہی مشن لوگاری لیبارٹری سے ساکڑی شفٹ کیا گیاتھا کیونکہ تم نے اس ہاٹ لائن میپ میں اس بارے میں مری اور پرائم منسٹر صاحب کی گفتگوسن لی تھی اس کے ہمارے پاس دو صورتیں تھیں یا تو حمہیں ہلاک کر دیا جائے یا مشین خاموشی سے شفٹ کر دی جائے سپتانچہ میں نے دوسری صورت اختیار کی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کو خفیدر کھنے کی تمام کاروائیاں ہے بنیاد ثابت ہوئی ہیں ۔اس عمران کو آگر بیہ معلوم ہے کہ آپریٹنگ مشین لوگاری سے ساکڑی شفٹ کر دی گئی ہے تو بھراسے اس پورے سیٹ اپ کا بھی علم ہے۔اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے میزائل اڈے کے نیچے ہم نے بلاسٹنگ اسٹیشن قائم کیا ہے جس کی آپریٹنگ مشین بھی ہے اور اس کا آپریٹنگ سون کے پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے تاکہ جس وقت بھی اس میزائل اوے کو اڑانے کو فیصلہ کیا جائے پرائم منسٹر صاحب وه سو مج پریس کر دین اور بلاستنگ فائر ہو جائے "..... صدر

نے تیز کچے میں کہا۔ میں کہا۔

" نیس سربولڈ آن کریں "..... ملٹری سیکرٹری نے کہا۔ "ہمیلو"..... چند کوں بعد صدر صاحب کی باوقار آواز سنائی دی لین ایج میں خاصی ناگواریت موجود تھی۔

" شاگل بول رہا ہوں جتاب "..... شاگل نے انتہائی مؤد بانہ لیجے یں کہا۔

"اب کیا ہو گیا ہے پھر کیوں کال کی ہے "..... صدر صاحب نے کھل کرنا گواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

" جناب لوگاری لیبارٹری سے جو مشین کیبیٹن کرشن کے ذریعے انکالی گئی تھی کیا اسے ساکڑی لیبارٹری میں تو شفٹ نہیں کیا گیا"۔ شاگل نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی جسیے رابطہ ختم ہو گیاہو۔

"سر-سر".....شاگل نے کہا۔

میں سن رہا ہوں ۔ تہمیں ہے نام کس نے بتایا ہے '' ۔۔۔۔۔ صدر صاحب کے لیجے میں حیرت تھی۔۔

"عمران اوراس کے ساتھی جان پور میں ٹرلیں ہوئے ہیں۔ان کے در میان ہونے والی گفتگو سے معلوم ہواہے کہ وہ ساکڑی جارہے ہیں جو انتہائی وشوار گزار علاقہ ہے اور وہاں لیبارٹری بھی ہے اور انہوں نے آپریٹنگ مشین کا بھی ذکر گیا ہے اس لئے تھے خیال آیا کہ کہیں وہ مشین ساکڑی تو شفٹ نہیں ہو گئی "...... شاکل نے کہا۔

صدرنے جواب دیا۔

" پھر جناب اب میرے لئے کیا حکم ہے" ...... شاگل نے کہا۔
" تم اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرو۔ ہم نے تمہیں چہلے ہی اس کی اجازت دی ہوئی ہے" ...... صدر نے کہا۔
" یس سر لیکن اس ساکڑی لیبارٹری کی حفاظت بھی تو ضروری ہے" ..... شاگل نے کہا۔
" یس شاگل نے کہا۔

"اس کی حفاظت کی فکر مت کروسیه انتهائی محفوظ لیبارٹری ہے اور بچر پرائم منسٹر صاحب بیرونی دورے پر جاتے ہوئے یاور ایجنسی کو خصوصی طور پر وہاں تعینات کر گئے ہیں ۔ ساکڑی لیبارٹری کا علاقہ ا تہائی دشوار گزار ہے۔ یاور ایجنسی وہاں ہنرانی کے علاقے میں اس کے گرد گھرا ڈالے ہوئے ہے۔ تم اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ختم كرسكتے ہو تو منرانی تك كرسكتے ہو ۔ اگر عمران اور اس كے ساتھى بنرانی کیج جانے میں کامیاب ہوگئے تو پھر حمہیں لامحالہ پیچھے ہٹنا ہو گا مچرید کام یاور ایجنسی کرے گی اور تم نے اس سے کام میں کسی طرح بھی مداخلت شہیں کرفی اگر تم نے الیسا کیا تو جہارا کورٹ مارشل کر دیاجائے گا"..... صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ عمم ہو گیا۔ " ہونہہ کریڈٹ یاور ایجنسی کے جائے سید کسے ممکن ہے میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی جانبیں جان پورسیں ی نکال لوں گا۔ " شاکل نے رسیور رکھ کر بربراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مزکر عقبی دیوار میں موجو دا بک الماری کھولی اور اس کے اندر

نے اس بارپوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گوآپریٹنگ مشنین ۔ سونج اور بلاسٹنگ اسٹیشن کے بارے میں وہ ہاٹ لائن بیپ میں پرائم منسئر اور صدر کے درمیان ہوئے والی گفتگو سن جکا تھا لیکن اسے اس کی درست صورت اب معلوم ہوئی تھی۔

"مگر جناب انہیں تو بلاسٹنگ اسٹیشن خیاہ کر ناچاہے تھا کیونکہ وہ ان کے علاقے میں ہی ہے۔ پھر وہ اس آپریٹنگ مشین کے پیچے کیوں بھاگ رہے ہیں ".....شاگل نے کہا۔

" گڈ جہاری اس نہانت کی وجہ سے جہاری قدر کرتا ہوں سے
بلاسٹنگ اسٹیشن چونکہ یا کیشیاء کے علاقے میں بنایا گیا ہے اس لئے ہم
نے اس میں السے جدید سسم نصب کر دیئے ہیں کہ اگر اس میزائل
اڈے سے یا کسی بھی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی معمولی سی
کوشش بھی کی گئ تویہ خو د بخود بلاسٹ ہو جائے گااس طرح ان کا اپنا
میزائلوں کا اڈہ بھی ختم ہو جائے گا"..... صدر نے کہا۔

" مُصل ہے جناب میں سمھ گیا وہ اس آپریٹنگ مشین کو تباہ کر اس کا سسٹم ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن جناب اگر الیما ہے تو اس آپریٹنگ مشین کو بھی اس بلاسٹنگ اسٹیشن کے اندر ہی فٹ کر دیا جاتا یا پھرائے آپریٹنگ سو کچ کی طرح اسے بھی پرائم منسٹر صاحب اپن تحویل میں رکھتے اسے اتنی دور لیبارٹریوں میں رکھنے میں کیا مصلحت تھی "۔شاگل نے کہا۔

" بیہ تلنیکی مجبوری تھی جس کی وجہ سے فاصلہ دینا ضروری تھا"

" وولف گروپ کو فوری طور پرجان پور بھجواؤ سپیشل ہیلی کا پٹرزپر
اور خود میرا خصوصی ہیلی کا پٹر تیار کراؤ میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ ہم نے
فوری طور پرجان پور پہنچنا ہے وہاں کسی ٹاپ سن ہوٹل میں پاکیشیا
سیکرٹ سروس ٹھہری ہوئی ہے۔ ہم نے اس پورے ہوٹل کو ہی
میزائلوں سے اڑا دینا ہے سمجھے ".....شاگل نے تیزاور تحکمانہ لیج میں

" ایس سرحکم کی تعمیل ہو گی سر" ..... دوسری طرف سے معامیہ نے اسی طرح مؤدباند بلکه خوشامدانه ایج میں کہا اور شاکل نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ اسے بھالیہ کابیر انداز ہمیشرے بہندتھا۔اس کئے بھا نییہ جو سیکرٹ سروس میں بطور سب انسیکٹر بحرتی ہوا تھا اب ایک لحاظ سے اس کا دایاں ہاتھ بناہوا تھا۔اس نے بھائیہ کی سربرای میں بوری سیکرٹ سروس کے انتہائی تیزاور فعال ایجنٹوں سے انتخاب كريك الكيب كروپ بنايا تھا۔اس كروپ كاانچارج بھا بيہ تھاجو شاكل کے سلمنے تو جھر بن جاتا تھا لیکن شاکل سے حکم کی تعمیل اس قدر سفای اور بے رحی ہے کرتا تھا کہ جنگی بھیریئے بھی شاید اس قدر سفای کا مظاہرہ مذکر سکتے ہوں۔اس کے علاوہ اس کروپ کے سب ممرز بھی بے حد سفاک اور بے رحم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی تربیت یافتہ اور جدید ترین اسلح سے لیس تھے اسی لیے شاکل نے اس گروپ کا نام وولف کروپ ر کھا ہوا تھا۔ یہ کروپ ابھی حال ہی میں قائم کیا گیا تھالین اس گروپ نے اتنے کم وقت میں اس قدر تیزر فہار

ر کھا ہوا ایک بڑا سالانگ ریخ ٹرانسمیڑا ٹھا کر اس نے اسے میزیر رکھا اور پچر خود کرسی پر بیٹھ کر اس نے اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی۔

" ہمیلو ہمیلو شاگل چیف آف سیکرٹ سروس کالنگ اوور " مہاگل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا م

" بیس سر نرائن امنڈ نگ یو اوور "..... تھوڑی دیر بعد نرائن کی آواز شرانسمیٹر سے نکلی۔

" کیا پوزیش ہے اوور "..... شاکل نے پوچھا۔

" وہ لوگ ہوٹل میں تھہرے ہوئے ہیں۔اب عمران بھی پہنے گیا ہے۔ میں نے اس کے مخصوص قدوقامت سے پہچان لیا ہے وہ کمرہ نمبر بارہ میں مقیم ہے اوور "..... نرائن نے کہا۔

" اوکے خیال رکھنا میں ٹیم کے ساتھ خود پہنچ رہا ہوں اوور اینڈ آل "..... شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیڑ آف کیا اور پھرہا تھ بڑھا کر اس نے فون کا رسیور اٹھا یا اور تیزی سے ہنبر ڈائل کرنے نثروع کر دیجے۔

" لیس محالمیہ بول رہا ہوں "..... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی ۔

"شاگل بول رہا ہوں".....شاگل نے انتہائی فاخرانہ کھے میں کہا۔ " بیس سر۔ بیس سر"..... دوسری طرف سے بھا نید کی آواز سنائی دی لہجہ حد درجہ مؤد بانہ بلکہ کسی حد تک خوشامدانہ ہو گیا تھا۔ "وولف" ...... شاگل نے ہونے جہاتے ہوئے کہا۔
" یس سر" ..... دربان نے کہااور تیزی سے واپس مڑگیا۔ چند کموں
بعد پھائک کھل گیااور شاگل کار اندر لے گیا۔ بورچ میں اس نے جسے
ہی کار روکی وہاں موجود ایک ٹھوس جسم اور گھنگریا لے بالوں والا
نوجوان تیزی سے آگے بڑھااور اس نے بڑی پھرتی سے کار کا دروازہ کھولا
اور اس طرح کردن جھکا کر سلام کیا جسے بادشاہ کی آمد پر کوئی انتہائی
حقیر غلام اسے سلام کرتا ہے۔ یہ بھائیہ تھا وولف کروپ کا انچارج۔
" یہ تم نے میرے لئے بھی کوڈ بنا رکھے ہیں کیوں اب سیرٹ
سروس کا چیف شاگل ان دو نکھے کے دربانوں کو کوڈ بنائے گا"۔ شاگل

"آپ نے خود حکم دیا تھا جناب اور آپ نے خود ہی اپنے لئے کوڈ تجویز کیا تھا جناب ورند میری یا میرے گروپ کے کسی آدمی کی جرات ہے جناب کہ آپ کے سامنے نظریں تک اٹھا سکے "..... بھا نیہ نے انتہائی خوشا مدانہ انداز میں کہا۔

یے بھونکارتے ہوئے کہا۔

"دیاہوگالیکن اب میں اس حکم کو منسوخ کرتاہوں اب اگرتم نے

یا حہارے کسی آدمی نے مجھ سے کوڈپو چھا تو زندہ زمین میں دفن
کرادوں گا سمجھے "..... شاگل نے انہائی تیز لیج میں کہا۔ ظاہر ہے اس
نے حذبات میں آکر کوڈی پابندی لینے اوپر ہی لاگو کر لی ہوگ لیکن
اب جب اس سے کوڈپو چھا گیا تو اسے اس نے اپنی تو ہین سمجھا۔
" ایس سرحکم کی تعمیل ہوگی ۔ سرمیں دربانوں کو ابھی حکم دیا

کار کردگی کا مظاہرہ کیا تھا کہ اس کی شاندار کار کردگی کی تعریف صدر اور پرائم منسٹر کو بھی کرنی پڑی تھی ۔ یہی وجہ تھی کہ اس بار شاگل نے عمران اوراس کے ساتھیوں کے مقابلے میں وولف کروپ کو ہی لانے كافيصله كياتها اسے ليتين تھاكه وولف كروپ سے عمران اور اس كے ساتھی کسی صورت بھی نہ بچے سکیں گے اس کروپ کا ہیڈ کوارٹر شہر سے باہر ایک وسیع و عریض عمارت میں بنایا گیا تھا جہاں تین خصوصی ہمیلی کا پٹر بھی موجو درہتے تھے۔شاگل بھی ایم جنسی میں جو ہمیکی کا پٹر استعمال کرتا تھا وہ ہمیلی کا پٹر بھی وولف کروپ ہے ہمیڈ کو ارٹر کا ہی تھا ۔ چنانچہ شاگل اپنے وفتر سے نگلا اور پھر اس کی کار خاصی تیز ر فتاری سے وولف کروپ کے ہیڈ کو ارٹر کی طرف بڑھی جلی جا رہی تھی وولف کروپ کے اس ہیڈ کو ارٹر کا نام وولف ہاؤس تھا۔ آدھے کھنٹے کی تیز ڈرائیونگ کے بعد شاکل وولف ہاؤس کے بڑے بھاٹک پر پہنچ گیا۔ بھاٹک کے باہر مشین گنوں سے مسلح دو دربان موجود تھے۔شاگل نے جسیے می کاررو کی وہ اس کی طرف بڑھ آئے۔

" کیں سر"..... ان میں سے ایک نے عور سے شاکل کو دیکھتے روئے کہا۔

" تم اندھے تو نہیں ہو۔ بجائے پھاٹک کھولنے کے مجھے سے پوچھ رہے ہو نانسنس "..... شاگل کو پکھنت غصہ آگیا۔

"سوری سرسینیل کو ڈبتائے بغیرآپ اندر نہیں جا سکتے"...... اسی دربان نے مؤدبانہ لیج میں کہا۔ بار وہ چکن مچملی کی طرح ہاتھوں سے مجھسل گیالین اس بار اسے کسی صورت بھی نج کر نہیں جانا چاہئیے "...... شاگل نے کہا۔
"سرہاتھوں سے کام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ ہاتھوں سے کھی سے محمد اس میں سے کہ وہ ہاتھوں سے کہ دہ ہاتھوں سے کہ دارہ ہاتھوں سے کہ دہ ہات

پھسل جائے دور سے گولی مار دی جائے "..... بھائیہ نے کہا تو شاگل بے اختیار اچھل پڑا۔اس کے چہرے پریکلت انتہائی غصے کے تاثرات ایم آئد

" تم تم میرا مذاق اڑا رہے ہو گیوں ۔ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اسے گولی نہیں مارسکتا"..... شاگل کی ذمنی رویکفت پلٹ گئی تھی۔ "سرآپ کے متعلق نہیں سراپنے متعلق کہہ رہا ہوں سر"۔ بھا ہیہ نے بری طرح گھیرائے ہوئے لیج میں کہا۔

"لین کیوں جب تم نے اس سے مقابلہ ہی نہیں کیا تو پھر تم اپنے متعلق کیسے کہہ سکتے ہو کیا تم محجے احمق سمجھتے ہو۔ تہمارا کیا خیال ہے کہ کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف بیوقوف ہے۔ احمق ہے پاگل ہے ".....شاگل نے اور زیادہ چیختے ہوئے کہا۔

"سرمیں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا اس لئے آپ یا نان اسیٹ سنبھالیں میں نیچ چھلانگ نگا کرخود کشی کر لیتا ہوں "۔ بھا نیہ نے کما تو شاگل ہے اختیار ایجل بڑا۔

نے کہا تو شاگل ہے اختیار انچل پڑا۔ "خود کشی وہ کیوں کیا ہوا تمہیں "....شاگل نے ہو نک کر حیرت مجرے لیج میں کہا۔اس کے چہرے سے غصے کے تاثرات یکفت غائب ہوگئے تھے اور اب ان کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ ہوں سر" ۔ بھافیہ نے جواب دیااور پھر اس طرح گیٹ کی طرف بھا گئے لگا جسے اس کے بیچھے کئے لگ گئے ہوں اور شاکل کی گردن بڑے فخریہ انداز میں تن گئی ۔ تعوزی دیر بعد بھافیہ اس طرح بھا گناہواوا پس آیا۔ انداز میں تن گئی ۔ تعوزی دیر بعد بھافیہ اس طرح بھا گناہواوا پس آیا۔ "عکم کی تعمیل ہو گئی ہے ہم ".... بھافیہ نے قریب آنے کے بعد ایک بار پھر سلام کرتے ہوئے کہا۔

" گذشو تھے تہاری یہ تیزرفنار کارکروگی اور حکم کی فوری تعمیل پسندہہ ۔ تہاراگروپ چلا گیا ہے جان پور ".....شاگل نے کہا۔
" پس سروہ تو وہاں بہنچنے والا بھی ہوگا "..... بھا نیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
ہوئے کہا۔

"میرا ہملی کا پٹر تیار ہے" ...... شاگل نے کہا۔
" لیں سرپوری طرح سر۔ ہمر لحاظ سے سر" ..... بھا مید نے اس طرح خوشامدانہ کیج میں کہا۔

"اوے پھر جانو سریر کیوں کر رہے ہو"..... شاگل نے کہاور تھوڑی دیر بعد ان کا ہملی کا پٹر فضامیں بلند ہو جیاتھا۔ پائلٹ سیٹ پر بھا نہ تھا جب کہ سائیڈ سیٹ پرشاگل اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔

" عمران اور اس کے ساتھیوں سے پہلے مہمارا کبھی ٹکراؤ ہوا ہے بھامیہ "..... شاگل نے بھامیہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ "نو سر"..... بھامیہ نے جواب دیا۔

" بیہ عمران حد درجہ شاطر اور چالاک آدمی ہے ۔ اس کی فطرت بالکل لومڑی کی طرح ہے۔ ہے شمار بار میں نے اس پرقابو پالیالیکن ہر منبحرشا كل كے استقبال كے لئے خودموجود تھا۔

' جناب آپ کی تشریف آوری ہمارے لئے اعزاز ہے سر"..... منجر نے بڑے خوشامدانہ لیج میں کہا۔

"تحینک یولین آپ اب جائیں ہم بہاں تفریح کرنے نہیں آئے ہم نے اہم کام کرنے ہیں "..... شاگل نے کہااور منیجر کان دبائے خاموشی سے دالیں مڑگیا۔

" ٹرائسمیڑ لے آؤ بھائیہ "..... شاگل نے بھائیہ سے کہا تو بھائیہ کے اشارے پراس کے ایک آدمی نے جیب سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیڑ نکال کر شاگل کی طرف بڑھا دیا۔ شاگل نے اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور بھر بٹن د بادیا۔

" ہمیلو ہمیلو شاگل چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس کالنگ اوور".....شاگل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ اور استان کی میں دیار کال دیتے ہوئے کہا۔

" لیل سر نرائن المنڈنگ یو سر اوور" ..... پیند کمحوں بعد نرائن کی

"ہم جان پور کی جی ہیں اور اس وقت جان پور کے اڈے سے ہی بول رہا ہوں ۔ رپورٹ وو عمر ان اور اس کے ساتھی کہاں ہیں اور اس کے ساتھی کہاں ہیں اوور "..... شاگل نے بڑے فاخراند کی میں کہا۔

"اس وقت وہ سب بازار میں چہل قدمی کرتے بھر دہے ہیں۔ میں ان کی نگرانی کر رہاں ہوں لیکن عمران ان کے سابھ نہیں اوور " نزائن نے جواب دیا۔ "اس لئے سر کہ آپ کی ناراضگی کے بعد مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق
نہیں "..... بھا ہمیہ نے روتے ہوئے لیج میں کہا۔
" اوہ اوہ تم میری ناراضگی کی خاطر خود کشی بھی کر سکتے ہو مجھے حتہاری یہ وفاداری پسند آئی ہے اس لئے اب خود کشی کی ضرورت نہیں ہے لیکن آئندہ محاطر بہنا"..... شاگل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔
" ایس سر آپ کی بے حد مہر بانی سر آپ نے یہ لفظ کہہ کر مجھے نئ زندگی دی ہے سر"..... بھا ہمیہ نے جواب دیا۔

"ہم جان پور کے اڈے پراتریں گے ارے ہاں تمہارا گروپ کہاں اترے گا".....شاکل نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا۔

"سرمیں نے انہیں ہوائی اڈے پر ہی اترنے کا کہاتھا کیونکہ شہر میں اترنے سے عمران اوراس کے ساتھی چونک بھی سکتے تھے۔ پھرجان پور تو چھوٹا ساشہر ہے اور ہمارے ہیلی کا پٹرزپر سیکرٹ سروس کے مخصوص نشانات بھی موجو دہیں "..... بھائیہ نے وضاحت سے جواب دیا۔
"گڈ تہماری ذہانت مجھے پسند آئی ہے بالکل میری طرح تم بھی ذہین ہو۔اڈے پراتر کر میں لینے مخبر سے ان کی پوزیشن معلوم کروں گااور ہو۔اڈے پراتر کر میں لینے مخبر سے ان کی پوزیشن معلوم کروں گااور اگر یہ لوگ وہاں ہوئے تو ہم اس ہوٹل کو ہی میزائلوں سے اڑا دیں اگر یہ لوگ وہاں ہوئے تو ہم اس ہوٹل کو ہی میزائلوں سے اڑا دیں

" لیں سریہ ٹھیک رہے گاس " ..... بھائیہ نے جواب دیا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کی مسلسل فلائٹ کے بعد وہ ایک چھوٹے سے شہر کے ہوائی اڈے پراتر گئے ۔ بھائیہ گروپ وہاں پہلے سے موجود تھا۔اڈے کا

می است شاکل نے کہا۔

خاتمہ ہو جائے گا"..... شاگل نے مسرت بجرے لیجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے لگا۔

"کیا تمہیں تقین ہے کہ وہ واپس ہوٹل ہی جائیں گے اوور " شاکل نے ہونٹ مستجتے ہوئے کہا۔

" لیں سروہ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرتے پھر رہے ہیں اس لئے ان کی والیسی تو بہر حال ہو گی لیکن کس وقت اس بارے میں کچھ نہیں کہاجا سکتا اوور "..... نرائن نے جواب دیا۔

" میں ایک گھنٹے بعد پھرتم سے رابطہ کروں گانرائن کیونکہ جب
تک یہ سب لوگ ہوٹل میں یہ چہنے جائیں اس وقت تک ہم کوئی
کاروائی نہیں کرناچاہتے لیکن تم نے پوری طرح محتاط رہنا ہے اوور "مہشاگل نے کہا۔
شاگل نے کہا۔

" ایس سر"..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی شاکل نے اوور اینڈ آل کہ کر ٹرانسمیر آف کر دیا۔

" باس وہ بازار میں موجو دہیں وہاں انہیں زیادہ آسانی ہے گولیوں سے اڑا یا جاسکتا ہے "..... بھامیہ نے کہا۔

"عمران ان کے ساتھ نہیں ہے اور اصل آدمی وہی ہے اس لیے فی الحال ہم وہاں "پنج کر انتظار کریں گے کیا کاروں کا بندوبست کر لیا گیا ہے "۔ شاگل نے یو چھا۔

" بیں سرچار کاریں باہر تیار کھڑی ہیں ان میں میزائل گنیں اور دوسرا اسلحہ رکھوا دیا گیا ہے "..... ایک آدمی نے مؤدبانہ کہے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" او کے جلو پھر وہاں تک چہنچیں ۔یہ جسے ہوٹل چہنچیں گے ان کا

ساری تفصیلات معلوم کر لی تھیں ۔ حتیٰ کہ اسے اس لیبارٹری کے بارے میں بھی معلومات مل گئ تھیں لیکن اس کے باوجود وہ پوری طرح مظمئن منه مواتھااس کئے اس نے سلیمان سے ٹرانسمیٹر پر بات کی اورات کہا کہ وہ اپنے طور پراس سارے علاقے کا سرسری جائزہ لینے جا رہا ہے تاکہ جب وہ میم کولیڈ کرے تو سلیمان اسے اس کی وجہ تسمیہ بھی بتاسکے کہ چونکہ بلکی زیرواس سارے علاقے کے بارے میں اچی طرح واقف ہے اس کے اسے میم کا سربراہ مقرر کیا جا رہا ہے۔اس علاقے میں بڑا شہر ہنیرانی تھاجو مشہور صحت افزا مقام بھی تھا اور وہاں ائر سروس بھی تھی چنانچہ بلک زیروہوائی جہازے ذریعے وہاں پہنچ گیا اور پھروہاں اس نے لینے طور پراس سارے علاقے کے بارے میں مکمل معلومات بھی حاصل کر لیں اور ایک دن وہاں گزارنے کے بعد بلکی زیرو واپس آگیا اور اس نے ایک بار پھر سلیمان سے ٹرانسمیٹر پر رابط کرے اسے تفصیل بتا دی ۔اس کا خیال تھا کہ وہ اب ہو ٹل جا کر عمران اور اس کے ساتھیوں سے ملاقات کرے گالیکن سلیمان نے اسے بتایا کہ عمران فے اسے کال کر کے کہہ دیا ہے کہ جب تک وہ کال كركے اسے اجازت نے وہے اس وقت تك سليمان بليك زيروكي سربراہی کے بارے میں میم سے کوئی بات نہیں کرے گا اور آگر بلک زیرو کی کال آئے تو اسے بھی کہہ دیاجائے کہ جب تک اسے عمران کال كركے يذكم وے اس وقت تك وہ ليم سے رابطرية كرے ليكن بليك زيروچونكه فارغ تحااس ليئ اس ني مستقل ميك اب يرماسك ملك

" بلکی زیرونے کارٹاپ سن ہوٹل کی پار کنگ میں رو کی اور نیچے اتر كروه ہوٹل كے مين كيك كى طرف برصنے لگا۔ اس كے چرے پر مقامی میک اب تھا اور جسم پر ملکے نیلے رنگ کا سوٹ تھا۔وہ بڑے اطمینان سے چلتا ہوا مین گیٹ پر پہنچا اور پھر جیسے ہی ہال میں داخل ہوا وہ ہال کے ایک کونے میں بیٹے ہوئے سیکرٹ سروی کے ممران کو دیکھ کر ہے اختیار چونک بڑا۔ وہ سب ایک کونے میں بیٹے کھانا کھانے میں معروف تھے گو سب میک اب میں تھے لین ظاہر ہے بلك زيروك لي انهين بهجان لينامشكل مدتها وه دوروز يهليهان بہنچاتھا اور سہاں آنے کے بعد اس نے ساکڑی کے بارے میں تقصیلی معلومات حاصل کر لی تھیں ۔اس نے اپنے طور پر کو سشش کر کے اس علاقے كاربينے والا الك آدمى وصوند نكالا تھا اور بھراس كى مدوسے اس نے نقشے کو سلمنے رکھ کر وہاں کی ایک ایک بہاڑی کے بارے میں

علے جارہے تھے اور وہ آدمی بھی پیدل ہی ان کے پیچھے جارہا تھا اس لیئے بلکی زیرو کو بھی ان کے پیچھے پیدل ہی جانا پڑا۔ بھروہ سب ہو ٹل کے كمياؤند كيث سے نكل كر دائيں طرف فث يا تقرير چلتے ہوئے آگے برصتے علے گئے ۔ تھوڑی دیر بعد بلکی زیروپوری طرح کنفرم ہو گیا کہ یہ آدمی واقعی ممیران کی نگرانی کر رہا ہے وہ آدمی اکیلاتھا۔ جب کہ ممیران کو اس کا احساس ہی نہیں تھا۔شاید ان کے خیال کے مطابق چونکہ ابھی مثن كا آغازي منه بهوا تھا اس لئے انہوں نے نگرانی كا خيال ہى منہ كيا تھا وليے وہ آدمی جس تربیت یافتہ انداز میں نگرانی کر رہاتھا اسے دیکھتے ہوئے اس کا چمک ہو نا خاصا محال تھا۔ اگر بلکی زیرو کی بھی اچانک اس پر نظرینه پرجاتی تو شاید بلکی زیرو بھی اس نگرانی کو چیک یه کر سكتا ـ وه سوچينے لگا كه بيه آدمي كس يارني سے تعلق ركھتا ہے ـ كيا بيه شاکل کا آدمی ہے یا کسی اور ایجنسی سے اس کا تعلق ہے۔ ابھی وہ بیہ باتیں موج ہی رہاتھا کہ اچانک اس نے اس آدمی کو چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیکھا اور بھروہ آدمی تیزی سے دو قدم بڑھا کر ایک حتل سی کلی میں داخل ہو گیا ۔ اس کا انداز بتا رہاتھا کہ جیسے وہ جلد از جلد کسی خاص جگہ پر پہنچنا جا ہے ۔ بلک زیرو بھی تیزی سے آگے بڑھا اور پھروہ گلی کے موڑ پر جاکر رک گیا۔اس نے سرآگے بڑھا کر دیکھا تو یہ بند کلی تھی جس کے آخر میں کوڑا ڈالنے کے جار بڑے بڑے ڈرم پڑے نظر آرہے تھے۔ گلی ذرا ساخم کھا کر آگے جا رہی تھی اور گلی میں کسی مکان کا بھی کوئی دروازہ نہ تھا وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دبے

اپ کیا اور ہوٹل آگیا تاکہ وہ میم کی نگرانی کرے اور اس صورت حال کو بھی چنک کرے جس کی وجہ سے عمران نے بلک زیرو کی ٹیم میں شمولیت کو روک رکھا ہے۔اس کا خیال تھا کہ عمران نے اس سلسلے میں کوئی خاص بات ہی محسوں کی ہوگی اس لیئے اس نے سلیمان کو روک دیا ہو گا ۔ ہال میں داخل ہو کر وہ اس طرف برصنے نگا جد حر سیکرٹ سروس کے ممبران بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے اس میز سے کچھ فاصلے پر ایک میز خالی تھی ۔ بلک زیرواس میز پر جا کر بیٹھ گیا لیکن ابھی وہ پوری طرح بیٹھانہ تھا کہ اس نے ممبران کو انھے دیکھا تو وہ چونک پڑا وہ سب آپس میں باتیں کرتے ہوئے باہر چہل قدمی کے کئے جا رہے ہیں لیکن عمران ان کے ساتھ نہ تھا۔ ابھی بلکی زیروسوچ ی رہاتھا کہ وہ بیٹھارہے یاا تھ جائے کہ اچانک اس نے ان کی میز کے قریب سے الک مقامی آدمی کو اٹھ کر ان کے پیچے جاتے ہوئے دیکھا ۔ وسے تو کئ لوگ اکٹے بھی رہے تھے اور بیٹھ بھی رہے تھے لین اس آدمی کا انداز البیها تھا کہ بلکی زیرواسے دیکھ کری سمجھ گیا کہ یہ تنخص تربست یافتتہ آدمی ہے اور عمران کے ساتھیوں کی نگرانی کر رہاہے ۔ یہ دیکھ کر وہ بھی اٹھ گھڑا ہوا۔اس کمجے ویٹر بھی آن پہنچا۔

" سوری محجے ایک ضروری کام نیاد آگیا ہے پھر آؤں گا"..... بلک زیرو نے ایک چھوٹانوٹ جیب سے نکال کر دیٹر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نگرانی کرنے والے کے پچھے چلتا ہوا وہ ہوٹل سے باہر آگیا۔سیکرٹ سروس کے ممیران پیدل ہی کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھے کے گروڈالاہوا تھا۔اس آدمی نے جدوجہد کرنے کی کوشش کی۔
" خبردار اگر ذراس حرکت کی تو ایک لمحے میں موت کاشکار ہو جاؤ
گے۔ مجھے رقم چاہئے جتنی بھی رقم ہو تہاری جیب میں لیکن اگر تم نے
مزاحمت کی تو ہلاک کر دوں گا"...... بلیک زیرو نے عزاتے ہوئے
مقامی لیج میں کہا تو جدوجہد کرتے ہوئے آدمی کا جسم یکفت ڈھیلا پڑگیا
ای کمحے بلیک زیرو نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اس کی گردن کے

" تت ۔ تم رقم لے لو۔ تھے مت مارور قم لے لو "..... اس آدمی نے بمکلاتے ہوئے کہا۔

'' پہلے وعدہ کرو کہ کوئی حرکت نہیں کروگے'' …… بلکک زیرونے کہا۔ کہا۔

"مم مم وعدہ کو تاہوں".....اس آدمی نے جواب دیا تو بلک زیرہ نے پہلے کے کی طرف دھکیل دیااور پھراس سے پہلے کہ وہ سنجملنا بلک زیروکاہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیااور وہ آدمی چیخناہوا اچھل کرنیچ تھا کہ بلک زیرہ نے لات گھمادی اور نیچ گر گر لاشعوری طور پراٹھنے کی کوشش کر تاہواآدمی ایک بار پھر چیخ مار کر لیٹے گر ااور ساکت ہوگیا۔

نیچ گرااور ساکت ہو گیا۔
" بلکی زیرواسے گھسیٹنا ہوا ڈرموں کی اوٹ میں لے گیا اور پھر
اس نے اس کی تلاثی لینی شروع کر دی ۔ جلد ہی اس کی جیب سے وہ
جدید ساخت کاٹرانسمیٹراس نے نکال لیا۔ٹرانسمیٹر کو جیب میں ڈال کر

قدموں چلتا ہوا ایک ڈرم کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کمجے اسے آخری ڈرم کے بیچھے سے باتیں کرنے کی ہلکی ہی آواز سنائی دینے لگی اور وہ آواز سے ہی جمجھ گیا کہ ٹرانسمیٹر پر بات ہور ہی ہے اور وہ آدمی عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہی کمی کو رپورٹ دے رہا تھا اور پھر وہ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر لیے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اس نے آواز ہجان لی تھی۔ دوسری طرف سے شاگل خود بات کر رہا تھا۔ نے آواز ہجان لی تھی۔ دوسری طرف سے شاگل خود بات کر رہا تھا۔ '' میں ایک گھنٹے بعد تم سے رابطہ کروں گاٹرائن کیونکہ جب تک یہ سب لوگ ہوٹل واپس نہ کہ تی جائیں اس وقت تک ہم کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہئے لیکن تم نے پوری طرح محاط رہنا ہے اوور "۔ شاگل فیری کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔

سیس سراوور "..... اس آدمی کی آواز سنائی دی جس کا نام نرا ئن لیا گیاتھا۔

"اوور اینڈ آل " ...... دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور بلک زیرہ ذرا سا کھسک کر ڈرم کی گولائی کی آڑ میں ہو گیا ہجند کمحوں بعد اس نے آخری ڈرم کے پیچھے سے اس آدمی کو نکل کر دوبارہ سڑک کی طرف برصتے ہوئے دیکھا جسے ہی وہ آدمی قدم بڑھا تا ہوا اس ڈرم کے سلمنے سے گزر کر آگے بڑھا جس کی سائیڈ پر بلکی زیروموجو دتھا۔ بلک زیرو کے رو آدمی نے یکھت آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ بڑھائے اور دوسرے کمحے وہ آدمی ایک جھٹکا کھا کر اس کے سینے سے لگ چکا تھا۔ بلکی زیرو نے ایک باتھ اس کے منہ پررکھا ہوا تھا جب کہ دوسرا ہاتھ اس نے اس کی کمر

چاہتاہوں تاکہ مادام ریکھا کو صورت حال بتا سکوں اس لئے جہارے حق میں بہتریہی ہے کہ تم مجھے سب کھے بتا دو کہ کب سے تم پاکیشیا سیکرٹ سروس کی نگرانی کر رہے ہو۔ کس طرح تم نے انہیں ٹریس کیا اور اس شاکل نے جہیں کیا ہدایات دی ہیں۔سب کھے تفصیل سے بتا دو تو میں خاموشی سے حلاجاؤں گا درنہ "...... بلک زیرو نے غزاتے ہوئے کہا۔

اوہ ۔ اوہ تو تم پاور ایجنسی کے آدمی ہولیکن "..... نرائن نے اس ۔ بار قدر ہے مطمئن کیج میں کہا۔

" یہ سب سرکاری کھیل ہے نرائن ۔ تہمارا شاگل اور میری مادام ریکھا ایک دوسرے کو نیچاد کھانے اور اعلیٰ احکام کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لئے ہمیں استعمال کرتے ہیں ۔اس لئے تم اپی جان پر کھیلئے کی حماقت مت کرو۔جب میں چلاجاؤں تو بے شک اپنے باس شاگل کورپورٹ دے دینا۔ مجھے کوئی اعترض نہ ہوگائین اگر تم نے حماقت کی تو چر نہ ہی جہاری موت کو شاگل روک سکے گا اور نہ ہی اسے تہماری لاش یا تمہارے جزیے سے کوئی دلچی ہوگی "...... بلیک زیرو

"میں بتا تاہوں پلیز تھے مت ماروہ م دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں میں سیکرٹ سروس کا مخبر ہوں ۔ میرا کوڈٹ بلیو الیون ہے ۔ میں ایک رشتے دار سے ملنے جان پور آیا تھا میں اس کے ساتھ ہوٹل ٹاپ سن میں کھانا کھانے آیا تو وہاں "..... نرائن نے تیزی سے تفصیل اس نے اس کا کوٺ اس کی پشت سے نیچ کیااور اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ بٹھا دیا ۔ ایک سائیڈ پر اس نے ٹانگ رکھ کر اسے گرنے سے بچایا جب کہ دوسری طرف ڈرم کی وجہ سے وہ گرنہ سکتا تھا پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا ۔ جب اس کے جم میں معمولی ہی حرکت کے تاثرات مخودار ہونے لگے تو بلک زیرو نے ایک جیب سے سائیلنسر نکال کر ایک جیب سے سائیلنسر نکال کر ریوالور کی اللا اور دوسری جیب سے سائیلنسر نکال کر ریوالور کی نال پرچمھانے نگا۔ اس لیجے وہ آدمی کر اہلا ہوا ہوش میں آگیا ہوش کی دوجہ سے وہ اٹھ نہ سکا۔ اس لیجے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا۔ اس لیجے بلیک زیرو نے سائیلنسر کئی کی دیوالور کی نال اس کی کئیٹی سے نگادی ۔

" خبر دار اگر ذراسی حرکت کی تو ایک کمچے میں ٹریگر دبا دوں گا۔
سائیلنسر کی وجہ سے آواز باہر سڑک تک نہ جائے گی اور یہاں صح تک
مہاری لاش کا میں بھی کسی کو نہ لگ سکے گا"..... بلک زیرو نے
غزاتے ہوئے کہا۔

" تم ستم کون ہو ۔ تم رقم لے لو ۔ اور کیا چاہتے ہو "…… اس آدمی نے بو کھلائے ہوئے اور قدر بے خوفزدہ لیجے میں کہا۔

" تمہارا نام نرائن ہے اور تم شاگل کے آدمی ہو ۔ ابھی تھوڑی در بہلے شاگل نے تمہیں کال کی تھی اور کہاتھا کہ وہ ایک گھنٹے بعد تم سے دو بارہ رابطہ کرے گا۔ میراتعلق پاور ایجنسی سے ہے سمجھے ۔ مادام ریکھا کی پاور ایجنسی سے ہے سمجھے ۔ مادام ریکھا کی پاور ایجنسی سے مادام ریکھا کی پاور ایجنسی سے ۔ اس لیے میں تم سے صرف معلومات حاصل کرنا

ریرونے یو چھا۔

" نہیں "...... نرائن نے جواب دیا تو بلک زیرونے پھنت ٹریگر دبا دیا۔ کرچ کی آواز کے ساتھ ہی گولی نرائن کی کھوپڑی کو تو رقی ہوئی دوسری طرف نکل گئ اور کھویڑی بے شمار ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر زمین پر بھر کئی ۔ بلکی زیرو نے اس قدر اچانک ٹریگر دبا دیا تھا کہ نرائن کے منہ سے چیج تک یہ نکل سکی تھی ۔ بلک زیرو تیزی سے پہلے ہٹا۔اس نے تیزی سے سائیلنسر کھول کر واپس ایک جیب میں رکھا اور ریوالور دو سری جیب میں کیونکہ سائیلنسر سمیت ریوالور کی موجودگی باہر سے بنایاں ہو جاتی تھی اس لئے اس نے اسے کھول کر علیحدہ علیحدہ رکھاتھا۔ پھراس نے ایک بار پھر نرائن کی جیبوں کی تلاشی کینی شروع کر دی ۔اور اس کی جیب میں سوائے بٹوے کے اور کوئی چیز ینے تھی۔اس نے بٹواٹکال کراین جیب میں رکھا کیونکہ اس کے اندر کچھ كاغذات المے نظر آگئے تھے ۔ اس نے سوچا كه اطمينان ہے ان كا جائزہ کے گا۔ بیٹوہ جیب میں ڈال کروہ تیزی سے مزااور بیڑک کی طرف بڑھنے لگاسٹرک پر بہنے کر وہ الک بار پھر ہوٹل کی طرف مڑ گیا ۔ کیونکہ اے معلوم مذتھا کہ سیکرٹ سروس کے ممبران واپس طلے گئے ہیں یا ابھی تك بابرى بين اس كے وہ بوٹل بي كرچكي كرناچاسا تھا۔ ابھي وہ ہوٹل سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اس نے ہوٹل کے میں گیٹ سے سڑک کے دوسرے کنارے کھوی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی کار میں شاگل کو بیٹھے دیکھ لیاچو نکہ عمران کے ساتھ ایک مشن کے دوران وہ بتانی شروع کر دی۔ اس نے شاکل کو اطلاع دینے شاکل کی طرف سے نگرانی کا حکم اور بھر تھوڑی دیر پہلے شاکل کی طرف سے کی جانے والی کال کے جارے میں بوری تفصیل اس طرح بتا دی جسے وہ اپنے باس کو تفصیل سنارہا ہو۔

" تو شاکل بہاں جان پور کے ہوائی اڈے پر پہننج حکا ہے "۔ بلک زیروئے کہا۔

"ہاں اس نے کال کر کے یہی کہا ہے۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ جسے ہے ہوئی ہوئی ہوئی میں پہنچیں وہ کارروائی کر کے جسے ان کاخاتمہ کر دے "..... نرائن نے جواب دیا۔

"عمران کہاں ہے اس شیم میں اہم آدمی تو دہی ہے۔ تم نے اس کی نگرانی نہیں کی "..... بلکی زیرونے یو چھا۔

"وہ ایک گھنٹہ پہلے ہوٹل سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر گیا ہے ۔ چونکہ میراکام صرف نگرانی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے واپس ہوٹل ہی آنا ہے اس لئے میں نے اس کے پچھے جانا مناسب نہ سیمھاتھا"..... نرائن نے جواب دیا۔

"شاگل کب کارروائی کرے گا۔ کیاوہ بھرے ہوٹل میں فائر کھول وے گا"..... بلیک زیرونے کہا۔

" وہ اس پورے ہوٹل کو ہی میزائلوں سے اڑا سکتا ہے وہ اس قسم کا ہی آدمی ہے "..... نرائن نے جواب دیا۔ 'ہی آدمی ہے "..... نرائن نے جواب دیا۔

" تمہیں معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کتنے آدمی ہیں" ..... بلک

کو بھی میرائلوں سے اڑانے سے دریغ نہ کرے گا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ای کمچے اسے اپن جیب میں موجو د ٹرانسمیٹر سے ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ بلکی زیرو تیزی سے آگے بڑھااور پھرا کی میں داخل ہو گیا۔یہ گلی بھی آگے جاکر بند ہو جاتی تھی اور وہاں بھی کوڑے کے ڈرم موجو دتھے۔ بلکی زیرو سمجھ گیا کہ جان پور میں یہ سسٹم خاص طور پر بنایا گیا ہے کہ جگہ جگہ بند گلیاں بناکر وہاں کوڑے کے ڈرم رکھ دینے گئے ہیں تاکہ شہر کو صاف ستھرار کھا جاسکے۔وہ تیزی سے ڈرموں کے اوٹ میں بہتے گیا اور اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن کے اوٹ میں بہتے گیا اور اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن

" ہمیلو ہمیلو شاگل کالنگ اووں" ..... بٹن آن ہوتے ہی شاگل کی تیز آواز سنائی دی سے

" لیس سر نرائن بول رہا ہوں سر اوور "...... بلکی زیرو نے حق الوسع نرائن کی آواز اور لیج کی نقل کرتے ہوئے کہا۔ " یہ مہاری آواز کو کیا ہوا ہے اوور "..... یکفت شاکل کی آواز سنائی دی۔

"سرعمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کے دوران مجھے مجبوراً ایک جگہ آئس کریم کھانی پڑی ورنہ نگرانی چیک ہو سکتی تھی اور سر آئس کریم سے مجھے الرجی ہے اس لیے گلا خراب ہو گیا ہے اوور "سہ بلیک زیرونے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ وہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ شاكل سے نكرا جياتھا اس كے دہ شاكل كو اتھى طرح پہچانا تھا۔شاكل سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور سائیڈ سیٹ سڑک کی طرف تھی جب کہ ڈرا ئیونگ سیٹ پر الک آدمی موجو د تھا اور عقبی سیٹ پر بھی دو آدمی موجود تھے۔اس کارسے تھوڑا ہے دواور سیاہ رنگ کی بڑی بڑی کاریں بھی موجو د تھیں جن میں جار چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے شاکل کی نظریں ہوٹل کے مین گیٹ پر ہی جمی ہوئی تھیں ۔ بلک زیرو تیز تیز قدم اٹھا تا آگے بڑھنے نگا۔ پھر مین گیٹ کراس کر تا ہوا وہ آگے بڑھ گیا اچانک اس کے ذمن میں امک خیال آیا تو وہ چو نکہ پڑا سچو نک اس کا قد و قامت عمران جسیبا تھا اس سلئے اسے خیال آیا تھا کہیں شاکل اسے عمران نہ سمجھ کے اور الیما مذہو کہ عذباتی شاکل وہیں کارسے ہی اس پر فائر کھول وے اس لئے وہ اس کے شک کو ختم کرنے کے لئے پھاٹک کراس کر کے تھوڑا آگے بڑھتا حلا گیا ۔ کافی آگے جانے کے بعد اس نے سڑک كراس كى اور كير دوسرى طرف پہنے كر وہ واليس مرااور لو كوں كے بوم میں چلتا ہوا شاگل کی کار کی طرف بڑھ گیا جب وہ شاگل کی کار اور پھر اس کے عقب میں موجود دونوں کاروں کے قریب سے گزراتو یہ ویکھ کر ہے اختیار چونک پڑا کہ عقبی دونوں کاروں میں میزائل گنیں کاروں میں موجود افراد نے بکڑی ہوئی تھیں اور ان پر کردے ڈال رکھے تھے لین میزائل گنوں کی مخصوص ساخت کی وجہ سے بلک زیرو انہیں بہجان گیا تھا اور اب اسے نرائن کی بات سے و کھائی دے رہی تھی کہ شاکل عمران اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے یو رے ہو ٹل

ہوٹل واپس آجاؤاور آکر چیک کرو۔ اگر عمران ہوٹل کے اندر موجود ہے تو تھے اطلاع دواصل آدمی تو یہ عمران ہے اگر یہ ہلاک ہو گیا تو اس کے ساتھیوں کی چکوئی اہمیت نہیں ہے اوور "..... شاگل نے کہا۔ " نیں سرچیسے آپ کا حکم سراوور " ..... بلیک زیرونے کہا۔ " ہوٹل چہنچ کر عمران کو چسکی کرواور تھیے اطلاع دو میں ہوٹل کے یاس موجود ہوں سیاہ رنگ کی کار میں ۔ ٹرانسمیٹر کی بچائے خود آگر اطلاع دو تاکه میں کارروائی کا آغاز کر سکوں ۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو گیاہوں اوور "..... شاگل نے تیز کیجے میں کہا۔ " بین سراوور "....." بلنک زیرونے جواب دیا ۔ "اووراینڈ آل "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور بلکی زیرونے

"اووراینڈ آل "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور بلک زیرو نے تین سے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں رکھا اور پھر گلی سے باہر آگیا ۔ اسے معلوم تھا کہ شاگل بے چین ہو رہا ہے اور اسے اس پر ہی شکل پڑ گیا تھا اس لئے اگر اس نے اسے دوبارہ ہو ٹل جاتے دیکھا تو ہو سکتا ہے دہ پہل تھا کہ عمران جارہا ہے ۔ اس لئے اس نے فون کرنے کا پروگرام بنایا ۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے نگا اور پھر اسے ایک پبلک فون کو بو تھ نظر آگیا ۔ اس نے جلای سے آگے بڑھ کر جیب سے سکے نکالے اور بو تھ میں ڈال کر رسیور اٹھالیا ۔ ہو ٹل کا بنبر اسے پہلے سے معلوم تھا اس لئے اس نے بنبر ڈائل کر نے شروع کر دیہے۔

اس لئے اس نے بنبر ڈائل کر نے شروع کر دیہے۔

" ٹاپ سن ہوٹل " ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ۔

" ٹاپ سن ہوٹل " ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ۔

"کہاں ہیں عمران اور اس کے ساتھی اوور "..... شاگل نے سخت کہجے میں پوچھا ہے۔

"سروہ اپر بازار میں موجود ہیں۔ میں بھی وہیں سے کال انڈ کر رہا ہوں اوور "..... بلیک فررون میں سے کافی فاصلے پر موجود ایک بازار کانام لیتے ہوئے کہا۔

" ایر بازار ۔ وہ کہاں ہے اور یہ لوگ وہاں کیوں گئے ہیں اوور \* اوور \*..... شاگل کے لیج میں حیرت تھی۔

"یہاں کا ایک مشہور بازار ہے دہاں اسلحہ کی خفیہ دکانیں ہیں اودر"۔ بلک ریرونے کہا۔ اودر"۔ بلک زیرونے کہا۔

"اوہ اچھاتو یہ بات ہے۔ کمیا عمران ان کے ساتھ ہے اوور "۔ شاکل نے پوچھا۔

" نوسر عمران ان کے ساتھ نہیں ہے اوور "..... بلیک زیرو نے جو اب دیا۔

" میں ہوٹل کے سلمنے موجو دہوں ابھی تھے عمران کی قدوقامت کا آدمی نظر آیا ہے لیکن وہ ہوٹل میں جانے کے بجائے آگے جلا گیا ہے۔ کہیں انہیں تمہماری نگرانی پرشک تو نہیں ہو گیا اوور ".....شاکل نے کہا۔

" نہیں جناب وہ پوری طرح مطمئن ہیں ۔ جب سے وہ ہوٹل سے نکے ہیں عمران ان سے نہیں ملاسراوور"..... بلیک زیرونے کہا۔ نکلے ہیں عمران ان سے نہیں ملاسراوور"..... بلیک زیرونے کہا۔ " انچاتم الیبا کرو کہ ان سے پیچے مارے مارے پھرنے کی بجائے اسے نرائن کو چیک کرنے سے لے کر اب تک کی ساری رپورٹ بتا وی

" مصیک ہے میں مرائسمیٹر پر ساتھیوں سے بات کر تا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں بھی یہ ہوٹل چھوڑ رہا ہوں ۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ سلیمان سے بات کر کے تمہیں پیغام بھجواؤں ۔ بہرحال تم الیما کرو کہ سراج کالونی میں ہے وہاں پہنے جاؤ میں نے وہاں کہ ہوٹل سن ریزجو کہ سراج کالونی میں ہے وہاں پہنے جاؤ میں نے وہاں کرے بک کرالئے ہیں ۔ کمرہ منبر پچیس سے اٹھائیس ۔ نام یہی ہیں ۔ تم نے اس وقت تک ہم سے رابطہ نہیں کر ناجب تک میں تم سے خود رابطہ نہ کر لوں ۔ تم نے ہوٹل کے ہال میں موجو در ہنا ہے میں خود تم رابطہ نہ کر لوں ۔ تم نے ہوٹل کے ہال میں موجو در ہنا ہے میں خود تم رابطہ کر لوں گا"..... عمران نے جواب دیا۔

"عمران صاحب میں نمیرانی ہوآیا ہوں۔ ہمیں بہاں سے وہیں پہنچنا ہے۔ سشاگل اور اس کے ساتھی لاز ماہیلی کا پٹروں پر ہی آئے ہوں گے آگر ہم ان سے ان کے ہمیلی کا پٹر حاصل کر لیں تو ہم آسانی سے نمیرانی پہنچ سکتے ہیں " ... بلک زیرونے کہا۔

" نہیں اس طرح اے معلوم ہو جائے گا کہ ہم ہمیرانی گئے ہیں ۔
ابھی اسے معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا ارادہ کس طرف جانے کا ہے ۔
جسے میں نے کہا ہے ولیے ہی کروڑ ..... دوسری طرف سے عمران نے
تیز لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بلک زیرونے
رسیور رکھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چمرے پرچمھا ہوا ماسک اتارا
اور اسے مروڑ کر ایک طرف مجھینکا اور بھر بو تھ سے نکل کر وہ تیز تیز قدم

"اسسٹنٹ پولیس کمشنر ہول رہا ہوں ۔ کمرہ نمبر بارہ میں اسد صاحب رہائش بذیرہیں ان سے بات کراؤاور اگر و، کمرے میں ندہوں تو ان کے ساتھی کمرہ نمبر تیرہ سے اٹھارہ تک میں رہائش بذیرہیں ان میں سے کسی سے بات کراؤ" .... بلیک زیرو نے کہا۔
"یس سرہولڈ آن کریں میں معلوم کرتی ہوں" ..... دوسری طرف سے کہا گیااور فون پرخاموشی چھا گئ۔

" بهیلو سر کیا آپ لائن پر بین "...... چند کموں بعد آپریٹر اٹر کی کی آواز سنائی دی سے

" يس "..... بليك زيرونے كہا۔

"اسد صاحب کمرے میں موجو دہیں ان سے بات کریں "۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

"ہمیلو کیا میری بات اسد صاحب سے ہوری ہے"..... بلک زیرو نے کہا۔

" جی ہاں لیکن پولیس کو شیر سے بات کرنے کی کیا ضرورت پڑگئ ہے "..... دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی مگر وہ اچھ بدل کر بات کر رہا تھالیکن بلک زیرو بہر حال اسے پہچان گیا تھا۔

" میں طام ربول رہا ہوں کیا آپ کمرے میں اکیلے ہیں "..... بلک زیرو نے آہستہ سے اپنے اصل لیجے میں کہا۔

اوہ تم خیریت ۔ میں اکیلا ہوں ۔ کیا بات ہے "..... اس بار دوسری طرف سے عمران نے اپنے اصل کھے میں کہا تو بلک زیرو نے

المحاتا آگے بڑھ گیا ۔ چند محوں بعد وہ ایک خالی شیکسی میں بیٹھا سراج کالونی کی طرف بڑھا حلاجارہا تھا۔سراج کالونی کے آغاز میں ہی اس نے منیکسی چھوڑ دی اور بھر وہ تیز تدم اٹھا تا آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سن ریز ہو ٹل کے سلمنے گئے گیا سناصا بڑا ہو ٹل تھا۔ بلکی زیرو ہوٹل میں داخل ہوا تو ہال آدھے۔۔ زیادہ خالی تھا۔ بلکی زیروا لک خالی نیبل کی طرف بڑھ گیا۔اس کے بیٹھتے ہی ایک ویٹراس کے سرپر کہ وہ ہوٹل میں داخل ہونے والوں کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اس سے پہلے یہاں نہیں چہنچ سکتے اس کے اس نے سوچا کہ اس دوران وہ کھانا بھی کھالے اور اس بات کا بھی لیتین کر لے کہ عمران اور اس سے ساتھی پہنچ گئے ہیں ۔ تھوڑی دیر بعد ویٹرنے کھانانگادیا تو وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی اس نے کھانا ختم ی کیا تھا کہ اس کی جیب میں موجو د ٹرانسمیٹرسے ہلکی ہلکی سینی کی آواز سنائی دسینے لگی سوہ تیزی سے اٹھااور بائھ روم کی طرف بڑھ کیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ کال افتڈی نہ کرے لیکن بھراس نے سوچا كه جب تك عمران ليبخ ساتھيوں سميت يہاں نه پہنچ جائے اس وقت تک شاگل کو کسی بھی ممکنہ کارروائی سے روکنا ضروری ہے چنانچہ باتھ روم میں پہنے کر اس نے دروازہ بند کیا اور پر اپنا رخ دروازے کی طرف کر کے اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال نیا ۔ دروازے کے اوپر والے حصے میں گول شہیشے لگا ہوا تھا اس لیے وہ اس شبیشے میں سے باہر

بھی دیکھ رہاتھا تاکہ اگر عمران اور اس کے ساتھی اس دوران ہوٹل میں آئیں تو وہ انہیں چنک کرسکے۔ٹرانسمیٹر باہر نکال کر اس نے بٹن آن کر دیا۔

" ہمیلو ہمیلو شاگل کالنگ اوور " ..... شاگل کی عزاتی ہوئی آواز سنائی دی ۔۔

" بیں نرائن بول رہا ہوں سراوور "..... بلکی زیرونے نرائن کی آواز میں جواب دیا۔

" کہاں مرگئے ہوتم ۔اب تک پہنچ کیوں نہیں یہاں میں اپنے ساتھیوں سمیت تمہارے انتظار میں سو کھ رہا ہوں اوور "..... شاگل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔

" سر میں واپس آرہا تھا کہ میں نے عمران کو دیکھ لیا ۔ وہ مین مارکیٹ کی ایک دکان سے نکل رہا تھا۔ میں اس کے پیچے لگ گیا وہ اس وقت رافٹ روڈ پر موجو دایک رہائشی پلازہ کے اندر گیا ہے۔ میں اس کی دائشی کا منظار کر رہا ہوں اوور " ...... بلیک زیرو نے کہا۔

"اے بیتیناً حہاری نگرانی کا علم ہو گیا ہو گا اور وہ اس رہائشی پلازہ کے کسی دوسرے راستے سے نکل گیا ہو گا احمق آدمی تم فوراً ہو ٹل پہنچ کے اطلاع کر و اوور " ..... شاکل نے اور جسے ہی عمران وہاں بہنچ کھے اطلاع کر و اوور " ..... شاکل نے انہائی غصیلے لیج میں کہا اور اس کے بلیک زیرو نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف برصے ہوئے دیکھ لیا۔

ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف برصے ہوئے دیکھ لیا۔

ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف برصے ہوئے دیکھ لیا۔

ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف برصے ہوئے دیکھ لیا۔

ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف برصے ہوئے دیکھ لیا۔

ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف برصے ہوئے دیکھ لیا۔

ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف برصے ہوئے دیکھ لیا۔

ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف برصے ہوئے دیکھ لیا۔

ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف برطے ہوئے دیکھ لیا۔

ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف برطے ہوئے دیکھ لیا۔

ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف برطے ہوئے دیکھ لیا۔

ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف برطے ہوئے دیکھ لیا۔

ساتھیوں کو کاؤنٹر کی طرف بوٹل واپس نہ آیا تو پھر سراوور " ...... بلیک

ہوں لیکن کیا تم نے نرائن سے تفصیلی بات کی تھی کہ اس نے شاگل کو پوری رپورٹ کیا دی ہے "..... عمران نے کہا ۔۔

"اس نے جو تفصیل بنائی ہے اس کے مطابق ممبر زنے آپس میں گفتگو کے دوران آپ کا نام دو بارلیا۔اس پر وہ چو نکا اور اسے شک ہوا پھر ممبر زنے ساکڑی اور آپریٹنگ مشین کے الفاظ بھی بولے۔ اور نرائن نے بنایا ہے کہ اس نے شاکل کو یہ ساری رپورٹ دے دی تھی اس کے بعد ہی اس نے شاکل کو یہ ساری رپورٹ دے دی تھی اس کے بعد ہی اس نے نگرانی کا حکم دیا تھا"...... بلیک زیرو نے کہا۔ "ہو نہد اس کا مطلب ہے کہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ہماری مزل ساکڑی ہے ۔ ہماری مزل ساکڑی ہوئے کہا۔

جی ہاں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے ولیے میں اپنے طور پر نمیرانی ہو آیا ہوں "...... بلک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میہاں ایک آدمی سے معلومات حاصل کرنے اور نمیرانی جانے اور آنے کہا ہوں کی جانے اور آنے کی جس ساری رپورٹ دے دی۔

" میں نے بھی معلومات حاصل کر لی ہیں ۔ ساکڑی لیبارٹری کے گرد پاور ایجنسی کا گھیرام جو د ہے اور مادام ریکھاخود نمیرانی میں موجود ہے۔ سیں یہی معلوم کرنے کے لئے گیا ہوا تھا"...... عمران نے کہا۔ "اوہ اسی لئے شاکل آپ کا خاتمہ یہیں جان پور میں ہی کرنا چاہتا تھا"..... بلیک زیرونے کہا۔

ہوگالیکن اب مسئلہ بیہ ہے کہ شرانی کے بعد ہمارا لگراؤ پاور ایجنسی سے ہوگالیکن اب مسئلہ بیہ ہے کہ شاکل نے لامحالہ صدر سے اس سارے

" کیوں نہیں آئے گا لازماً آئے گا تم ہوٹل ہی پہنچو سمجھے اوور" شاکل نے چیختے ہوئے کہا ۔

" لیں سرتھ کی ہے سراووں .... بلک زیرونے جواب دیا اور دوسری طرف سے اوورا پنڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے ٹرانسمیر آف کیا اور اسے جیب میں ڈال کر دروازہ کھول کر باہرآ گیا۔عمران اور اس کے ساتھی اوپر کی منول پر موجود رہائشی کمروں میں جا علی تھے بلک زیرو قدم بڑھا تا واپس این میز کی طرف بڑھ گیا۔ویٹر برتن اٹھا کر لے جا حیاتھا۔ بلکی زیرونے اسے بلوا کر کافی لانے گاآر ڈر دیا اور خاموشی کے بیٹھے گیا۔اب اسے عمران کی طرف سے را لطے کا انتظار تھا۔تھوڑی دیر بعد اس کی میز پر کافی سرو کر دی گئی۔ ابھی بلکی زیرو نے کافی بی ہی تھی کہ اسے عمران سیڑھیاں اتر کرنیچ آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہال میں پہنچ كروه ادهر ادهر ديكهر رہاتھا ۔ كه بلكك زيرونے ماتھ اٹھا كر مخصوص اشارہ کیا تو عمران تیزی ہے اس کی میز کی طرف بڑھ آیا ہے " پھرشاگل کی دو ہارہ کال تو نہیں آئی "......عمران نے میزے گر د

موجو دخالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "آئی تھی "…… بلک زیرونے جواب دیااور اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل بتا دی ۔

" میں نے ساتھیوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ سب نئے میک اپ کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاکل نے نرائن سے ان کے جلیے معلوم کر لئے اس کے انچارج کی ٹرائسمیٹر فریکونسی کا ستیہ چل جائے تب اس سے بات کی جاستی ہے۔ تم الیما کرو کہ بجائے ہنرانی جانے کے تم واپس دارالیکو مت علی جاؤالیس متام لیبارٹریوں کا چارج کافرستان وزارت وفاع سے پاس ہوتا ہے وہاں جاکر معلوم کرو کہ ساکڑی لیبارٹری کی ٹرائسمیٹر فریکونسی کیا ہے "……عمران نے کہا۔

" یہ کام تو میرا خیال ہے کہ ناٹران زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس کے رابطے لامحالہ ہوں گے جب کے تھے نئے سرے سے کام کرنا پڑے گا"..... بلکی زیرونے کہا۔

"اوہ ہاں آؤ باہر سے فون کرتے ہیں "...... عمران نے کہا اور اکھ کھواہوا۔ بلکی زیرو بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ اس کے فیٹر نے بل لا کر دیا تو بلکی زیرو نے کا کہ کر عمران کے پیچے بیرونی دروازے کی طرف اور باقی ویٹر کو رکھنے کا کہ کر عمران کے پیچے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کے باہر برآمدے میں ہی دو پبلک فون ہو تھ موجود تھے عمران نے ایک ہوٹھ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اس نے جیب سے سکے نکال کر ہو تھ میں ڈالے اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے سچو نکہ کافرسان کے اندر کال پورے ملک میں آسانی سے کی کر دیئے سچو نکہ کافرسان کے اندر کال پورے ملک میں آسانی سے کی جا سکتی تھی اس لئے عمران نے صرف دارائحو مت کا رابطہ نمبر ڈائل کیا اور پھر تائل کیا اور پھر ناٹران کے خصوص نمبر ڈائل کر دیئے اور دوسری طرف سے اور پھر ناٹران کے خصوص نمبر ڈائل کر دیئے اور دوسری طرف سے گھنٹی بچنے کی آواز سنائی دینے لگی۔

" مبلو" ..... چند کموں بعد رسیور اٹھانے کی آواز کے ساتھ ہی

معاطے کی بات کی ہوگی اور البیانہ ہو کہ شاکل کی رپورٹ پر صدر ہمارے پہنچنے سے پہلے ساکڑی سے آپریٹنگ مشین کہیں اور شفٹ کرا دے ہمارے پہنچنے سے پہلے ساکڑی سے آپریٹنگ مشین کہیں اور شفٹ کرا دے یا پھر واپس پہلے والی لیبارٹری میں پہنچا دے "...... عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"اوہ واقعی بیہ کام بھی ہو سکتا ہے کھر" ..... بلکی زیرو نے پیشانی سکیزتے ہوئے کہا۔ سکیزتے ہوئے کہا۔

"اس باریه کمیں گور کھ دھندہ بن گیاہے۔ آگر نرائن ہمیں چیک نه کر تاتو بیہ ساری الجھن پیدا نه ہوتی ۔ بہر حال پہلے یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ آپریٹنگ مشین ساکڑی سے شفٹ تو نہیں کر دی گئی "...... عمران نرکہا ۔۔۔

"کسے کنفرم کریں گے "...... بلنک زیرونے پوچھا۔
"بہی توسوچ رہا ہوں کہ کسے کنفرم کیاجائے "..... عمران نے کہا
"السے ہوسکتا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سے نمیرانی
"کنخ جائیں میں خو داپنے طور پر دہاں کام کرتا ہوں اور اس بات کو کنفرم
کرتا ہوں پھرآپ سے آملوں گا"..... بلنگ زیرونے کہا۔
"کسے کنفرم کروگے "..... عمران نے پوچھا۔

"لیبارٹری میں خوراک وغیرہ تو ہنیرانی سے ہی جاتی ہوگی وہاں سے لازماً کوئی نہ کوئی آدمی الیما مل جائے گا جس کے ذریعے رابطہ کیا جا سکے "..... بلک زیرونے کہا۔

" تم اندر تو کسی صورت بھی نہ جاسکو کے ۔اللتہ اگر کسی طرح

"آپ اس انچارج سے کسے معلوم کریں گے"..... بلک زیرد نے کہا۔

"صدر مملکت کی آواز میں مجھے براہ راست کال کرنی پڑے گی"۔
عمران نے مسکراتے ہوئے کہاتو بلکی زیرو نے اشبات میں سرہلادیا
"آؤیہ نصف گھنٹہ باہر گزار لیں ۔ ہو سکتا ہے کہ ساتھیوں میں
سے کوئی نیچ آجائے ۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاری انٹری دھما کہ خیر
ہو"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہاتو بلکی زیرو نے اشبات میں سر
ہلا دیا ۔ اور پچر نصف گھنٹہ سے بھی زائد انہوں نے قربی پارک میں
گزارا۔ شاگل کی کال ایک بار پچرآئی تھی لین عمران کے کہنے پر بلکی
زیرونے کال افتا نہ کی تھی اس لئے کافی دیر تک سیٹی بجنے کے بعد آخر کار
خاموشی ہوگئی۔

" شاگل کی حالت دیکھنے والی ہوگی ۔ اس کا بس نہ چل رہا ہوگا کہ

زائن اس کے سامنے آجائے اور وہ اپنے دانتوں سے اس کی گردن ادھیر

دے " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلک زیرہ نے بھی

مسکراتے ہوئے اخبات میں سربلادیا۔ پارک کے ساتھ ہی پبلک فون

بو تھ موجود تھا۔ اس لئے عمران نے اس بار اس فون بو تھ میں سکے

ڈالے اور رسیوراٹھا کر غیر ڈائل کرنے شروع کردئیے۔

" یس " ......رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سٹائی دی۔

" یرنس بول رہا ہوں " ...... عمران نے کہا۔

" یرنس بول رہا ہوں " ...... عمران نے کہا۔

" یرنس میں نے معلومات حاصل کرلی ہیں ۔ انچارج کا نام ڈاکٹر

ناثران کی آواز سنائی دی سه

"پرنس بول رہا ہوں ناٹران "...... عمران نے کہا۔ "اوہ آپ فرمائیے".... دوسری طرف سے ناٹران کی چو نکی ہوئی آواز سنائی دی ۔

" میں شیم کے ساتھ جان پور میں موجود ہوں ۔ تھے فوری طور پر معلوم کرنا ہے کہ کہ ساکڑی میں واقع لیبارٹری کا انجارج کون ہے اور اس کے انجارج کی مخصوص ٹرانسمیٹر فریکونسی کیا ہے ۔ کافر ستان میں تتام لیبارٹریاں وزارت دفاع کے تحت ہیں کیا تم فوری طور پر پر معلومات حاصل کر سکتے ہو"...... عمران نے کہا۔

"صرف انجارج کا نام اور اس کی ٹرانسمیٹر فریکونسی ہی معلوم کرنی ہے یا کوئی اور بات بھی معلوم کرنی ہے "...... دوسری طرف سے ناٹران نے کہا ۔۔

" فی الحال یہی معلوم کرنا ہے لیکن جس قدر جلد ممکن ہو سکے "۔ عمران نے کہا۔

" معلوم ہو جائے گا پرنس ۔ آپ مجھے نصف گھنٹے بعد فون کر لیں "..... دوسری طرف سے ناٹران نے کہا۔

"اوکے"..... عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔

" ناٹران نے جس اعتماد سے کہا ہے اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ وہ یہ معلومات حاصل کر لے گا"...... عمران نے رسیور رکھ کر بو تھ سے باہر آتے ہوئے کہا۔ آتے ہوئے کہا۔ خاموشی کے بعد بٹن و باتے ہوئے کافرستان کے صدر کے لیجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔

" بیس سر ڈاکٹر سریندر بول رہا ہوں سراوور"..... دوسری طرف سے بولنے والے کا بچہ مؤدبانہ تھا لیکن اس میں حبرت کی جھلکیاں بنایاں تھیں۔

" ڈاکٹر سریندر آپریٹنگ مشین جو آپ کی لیبارٹری میں پہنچائی گئ تھی پوری طرح محفوظ ہے ناں اوور "مران نے کہا۔
" ایس سرپرائم منسٹر صاحب کی طرف نے جو مشین بھجوائی گئی تھی وہ پوری طرح محفوظ ہے اوور "..... دوسری طرف سے ڈاکٹر سریندر نے

"آپ نے ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہے اوور اینڈ آل "..... عمران نے کہااور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔

الیما بھی تو ہو سکتا تھا عمران صاحب کہ آپ بحیثیت صدر اسے حکم دے دیتے کہ وہ یہ مشین کسی کے ذریعے کسی بھی جگہ پہنچا دے "۔ حکم دے دیتے کہ وہ یہ مشین کسی کے ذریعے کسی بھی جگہ پہنچا دے "۔ بلکی زیرونے کہا تو عمران مسکرا دیا۔

" تہمارا کیا خیال ہے کہ ڈا کٹر سریندر بغیر کنفرم کیے مشین شفٹ کر دیتا۔ اس لئے تو میں نے بات نہیں کی درنہ بقیناً صدر کو خود کال کر کے اس کال کو کنفرم کرتا کیونکہ لامحالہ اسے اس کے بارے میں خصوصی ہدایات دی گئ ہوں گی "...... عمران نے کہا۔
"اگر ایسی بات ہے تو وہ اب بھی کنفرم کر سکتا ہے "..... بلیک

سریندر ہے "..... دوسری طرف سے ناٹران نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے فریکونسی بھی بہادی ۔ ہی اس نے فریکونسی بھی بہادی ۔

"اطلاع كنفرم ہے نال "..... عمران نے پوچھا۔

معن سرم ہے ہیں ہے۔ اس کا سیر ہو آدمی لیبارٹریوں کے معاملات کو ذیل کرتا ہے اس کا سیکرٹری میراخاص آدمی ہے۔ سیس نے اس کو فون کرکے اس سے معلومات حاصل کی ہیں اس لئے یہ حتی ہیں "۔ دوسری طرف سے ناٹران نے کہا تو عمران نے شکریہ کہہ کر رسیور رکھ دیا۔
" اب ذرا باہر کا خیال رکھنا۔ میں ڈاکٹر سریندر سے بات کہ لوں " ...... عمران نے بلک زیرو سے کہا اور بلک زیرو نے اخبات میں سرملا دیا۔ عمران نے وہیں ہو تھ کے اندر ہی جیب سے ایک چھوٹا لیکن جدید ساخت کا لانگ رہی ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر ناٹران کی بتائی ہوئی فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہوئی فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی۔

"ہمیلو ہمیلو ملٹری سیکرٹری ٹوپریذیڈ نٹ کالنگ اوور"...... فریکونسی ایڈ جسٹ کرنے کے بعد عمران نے صدر کافرستان کے ملٹری سیکرٹری کی آواز میں کال دینا شروع کر دی ۔

یں ڈا کٹرسر پندر اٹنڈنگ اوور ".....پیند کموں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری مگر باوقار آواز سنائی دی ۔

" پریذیڈ نٹ صاحب سے بات کریں اوور "..... عمران نے ملٹری سیکرٹری کی آواز میں کہا۔

" ہمیلو پریذیڈنٹ سپیکنگ اوور "..... عمران نے ایک کمے ک

زیرونے تشویش تجرے کیجے میں کہا۔

" نہیں اس کال میں کوئی الیسی بات نہیں جس سے اسے تشویش پیدا ہو ۔اس کے ڈاکٹر پندر صدر کو ازخو د کال کرنے کا رسک نہیں کے گا۔ویسے بھی اس کی بات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ساری کارروائی پرائم منسٹر کی طرف سے ہو رہی ہے اس کے وہ زیادہ سے زیادہ یہی تھے گا کہ صدر نے حفاظتی اقدامات کے بارے میں نسلی کی ہے "۔ عمران نے جواب دیا تو بلکی زیرونے اثبات میں سرملا دیا۔ "اب میرے بارے میں کیا حکم ہے"..... بلک زیرونے کہا۔ " میرا خیال ہے تم فوری طور پر تنبرانی پہنچو سیہاں سے ہیلی کاپٹر سروس وہاں جاتی ہے مسہاں شاکل موجو دہے اور ہو سکتا ہے اس نے عبان کی پولیس سے مدولے لی ہو۔اس لئے اگر پورے گروپ کے لئے ہمیلی کا پٹریک کرایا گیا تو اسے اطلاع مل جائے گی جب کہ اکیلے اس پر وہ توجہ نہیں کریں گئے ہم علیحدہ علیحدہ ہو کر عام فلائٹس میں وہاں مجہجیں گئے۔ تم ہم سے پہلے وہاں چہنے کر مادام ریکھا اور اس کے آدمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ اتنی میں میرے یاس موجود ہے که مادام ریکھا تنبرانی میں تمیل روڈپر ایک سرخ رنگ کی عمارت میں موجود ہے اس نے اس عمارت کو اپنا ہیڈ کو ارٹر بنار کھا ہے "۔عمران

' جب آپ اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتے ہیں تو بھر میں وہاں جاکر کیامعلومات حاصل کروں گا'' ..... بلیک زیرونے کہا۔

"تم نے مادام ریکھا سے آفیشنل ملاقات نہیں کرنی تم نے وہاں جا کر ساکڑی لیبارٹری کو جانے والے راستوں پر اس کی پکٹنگ کے بارے میں تتام معلومات حاصل کرنی ہیں تاکہ ہم اس کے آدمیوں کی نظروں میں آئے بغیر لیبارٹری تک پہنچ سکیں اور یہی تمہارا کریڈٹ ہوگا اور اس کریڈٹ کی بنا پر چیف تمہیں لیڈر بنائے گا"…… عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرونے اشبات میں سرملا دیا۔

مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرونے اشبات میں سرملا دیا۔

"میراخیال ہے کہ آپ اب اپنے اس فیصلے پر پچھا رہے ہیں کہ آپ

"میراخیال ہے کہ آپ اب اپنے اس قبیطے پر پچھارہے ہیں کہ آپ کی موجو دگی میں مجھے سربراہی مل جائے اس لئے آپ مجھے مسلسل ٹال رہے ہیں ۔ مجھے سربراہی کی قطعاً ضرورت نہ ہے ۔ میں آپ کے ساتھ بطور ٹیم ممبر ہی شامل ہو سکتا ہوں "..... بلک زیرہ نے چند کھے خاموش رہنے کے بعد کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

" میں ٹال نہیں رہا بلکہ تمہاری سربرای کا کوئی الیہ جہاری معلوم چاہتا ہوں کہ جس سے ٹیم کسی عد تک مطمئن رہے ۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جہارا میری موجو دگی میں سربراہ بننا ٹیم کے لئے کس قدر دھما کہ خیز ثابت ہوگا اور یہ لوگ عام سمجھ بوجھ کے لوگ نہیں ہیں ۔ یہ اس بات کا انہائی گہرائی میں تجزیہ کریں گے ۔ یھر تمہارا قدوقامت بھی بچھ سے ملتا ہے " سے عران نے کہا۔

" قد وقامت کی بات تو چھوڑیں میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ٹیم میں مختلف حیثیتوں میں شامل ہو کر کام کر تارہا ہوں ۔ باقی رہاجواز تو میرا مختلف حیثیتوں میں شامل ہو کر کام کر تارہا ہوں ۔ باقی رہاجواز تو میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی آپ یا تو تھے بطور ممبر شامل اپنے طور پر علیحدہ رہ کر زیادہ انھی طرح کام کر سکتا ہوں "۔ بلکک زیرو نے کہا۔

"وہ مشین حاصل کرنا انہائی ٹیکنیکل کام ہے۔ ہم نے اس کی چیکنگ کرئے اس سے بلاسٹنگ اسٹیشن کو ناکارہ کرنا ہے۔ اگر مسئلہ صرف مشیزی تباہ کرنے کاہو تا تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہ تھا"۔ عمران ۔ فراب دیا۔

"سوری عمران صاحب واقعی بید بات میرے ذہن میں نہ آئی تھی۔ آئی ایم سوری آپ جیسے فیصلہ کریں وہی درست ہے "...... بلکک زیرو نے معذرت بھرے لیج میں کہا۔

"تو پھراکی گھنٹہ بعد آجانا کمرہ نمبر پچیس میں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے قدم بڑھا تا وہ ہوٹل کی طرف بڑھ گیا بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیا اور واپس اس پارک کی طرف ہی مرگیا ہے اس نے ایک گھنٹہ ہال میں بیٹھ کر گزار نے کی بجائے اس پارک میں بیٹھ کر گزار نے کی بجائے اس پارک میں بیٹھ کر گزار نے کا فیصلہ کیا تھا پارک میں پہنچ کر وہ اطمینان پارک میں بیٹھ کر گزار نے کا فیصلہ کیا تھا پارک میں بیٹھ کر وہ اطمینان سے ایک بیٹھ پر جاکر بیٹھا ہی تھا اچانک اس کی جیب میں موجو د نرائن والے ٹرانسمیٹر پر سیٹی کی آواز سنائی وینے گئی ۔

" یہ بھی مصیبت بن گیا ہے" بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہااوراس نے جیب میں ہاتھ ڈال کرٹرانسیٹر ہاہر نکالا۔ سینی کی آوازاس میں سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا پھر اس نے ہاتھ گھما کر اسے کچھ فاصلے پر موجو دیو دوں کے ایک جھنڈ میں اس نے ہاتھ گھما کر اسے کچھ فاصلے پر موجو دیو دوں کے ایک جھنڈ میں

کر لیں یا پھر تھے اجازت دیں کہ میں اپنے طور پر اس مشین کی تلمیل کے لئے کام کروں ۔آپ اپنے طور پر کریں "..... بلکی زیرونے کہا۔ " ارے تم تو باقاعدہ ناراض ہو گئے ہو ۔ بہرحال تھکی ہے تم الك كھنٹے بعد آجانا ۔اس دوران ہے شك نيچے ہال میں بیٹھے رہنا۔ میں سلیمان کو تقصیل سمجھا دیتا ہوں .....عران نے کہا۔ « نہیں آپ رہنے دیں میں ابھی آپ کے ساتھ جلتا ہوں ۔ سربراہ آپ ہی رہیں گئے "..... بلکی زیرونے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " جنسے میں کہہ رہاہوں ویسے کرومیں حمہیں کسی فلم کا برو نہیں بنا رہا مجھے ۔ یہ انتہائی خطرناک اور حساس مشن ہے اور شاکل کے ہمارے پیچھے لگ جانے کے بعد اور شیرانی میں مادام ریکھا کی موجو دگی کے بعد اب یہ سیدھاسادھامش بھی نہیں رہا۔ پھر ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے ۔جو بات میں سلیمان کو مجھاناچاہتاتھاوہ میں اب حمہیں براہ راست مجھا دیتا ہوں ۔ تم نے سم کو لیڈ کرنا ہے ۔ تہارا قدوقامت چونکہ مجھ سے ملتا ہے اس لئے شاکل اور یاور ایجنسی تمہیں ی عمران مجھیں گے اس طرح ان کی متام تر توجہ مہاری طرف ہی رہے گی جبکہ میں تم لو گوں سے علیحدہ ہو کر کام کروں گا۔ تب جا کر

"اوہ تو آپ کے ذہن میں یہ پلاننگ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ شاگل اور مادام ریکھا کو زیادہ آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں جب کہ میں

التنظ كم وقت ميں بيد مشن مكمل ہو سكے گا"..... عمران كا لہجہ يكفت

تبريج ميں کہا۔

" تم کون ہو اور میں کہاں ہوں "..... بلکٹ زیرونے بے ساختہ یو چھا۔

" میرانام راجیش ہے اور میں وولف گروپ کاممبر ہوں اور تم اس وقت وولف گروپ کے ایک خاص اڈے میں ہو"..... اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" وولف گروپ کیا مطلب ۔ کس قسم کا وولف گروپ "۔ بلکک زیرو نے حیران ہو کر کہا۔وہ واقعی کسی وولف گروپ کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔

"وولف گروپ کافرستان سیرٹ سروس کا گروپ ہے تم نے اس کا سیرٹ سروس کے ایک اہم ممبر کو ہلاک کر کے اس سے اس کا مضوص ٹرانسمیٹر تھین لیا تھا۔ہم نے اس ٹرانسمیٹر کی مدد سے جہارا سراغ لگالیا اور نرائن کی لاش بھی ہمیں دستیاب ہو گئ ہے ۔چیف شاگل کے حکم پر جہیں ہوش میں لایا گیاہے ۔چیف شاگل گروپ کے باس بھالی کے حکم پر جہیں ہوش میں لایا گیاہے ۔چیف شاگل گروپ کے باس بھالیہ کے ساتھ ابھی مہاں بہنچ رہے ہیں "...... راجیش نے جواب دیا اور تیزی سے والیں مرگیا۔سلمنے دیوار میں موجو د دروازے سے باہر جاکر اس نے دروازہ بند کر دیا بلکت زیرو نے بے اختیار ایک سے باہر جاکر اس نے دروازہ بند کر دیا بلکت زیرو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا ۔وہ اب سمجھ گیا تھا کہ کال اسے ٹرین کرنے کے لئے کی گئی تھی اور اگر چہ اس نے ٹرانسمیٹر پو دوں کے ایک جھنڈ میں پھینک دیا تھالین اس کے باوجو داسے ٹریس کر لیا گیا۔اس نے راڈز کا

پھینگ ویا ۔اب اس کے کانوں میں سیٹی کی آواز سنائی نہ دے رہی تھی اور چونکہ اس کے پاس کوئی کام بھی مذتھا اور اس نے ایک گھنٹہ جھی کزارنا تھا اس کیے وہ پنج کے بازوپر سرر کھ کرلیٹ گیا تاکہ آئندہ پیش آنے والے حالات کے بارے میں سوچ بچار کرسکے ۔اس نے آنکھیں بند کر لیں لیکن چند کمحوں بعد اچانک اس کے چیرے پر ایک وهما که سا ہوا تو وہ بے اختیار اچھل پڑالیکن اس سے پہلے کہ وہ سنجھلتا اس کا ذہن یفخت اس طرح اند صرے میں ڈو بتا حلا گیا۔ جسے اچانک بحلی کا فیوز اڑ جانے سے ماحول پر گھپ اند صراحچا جاتا ہے۔ پھر جب اس کے ذہری میں روشنی ہوئی اور اس کی آنگھیں کھلیں تو پہلے چند کمحوں تک تو اسے یوں محسوس ہواجسیے اس کا ذہن ماؤف ساہو گیاہو لیکن بھر آہستہ آہستہ اس کے ذمن پر وہ منظر انجرنے لگاجب ٹرانسمیٹر کو یو دوں کے ایک جھنڈ میں تھینکنے کے بعد وہ پنج پرلیٹ گیا تھا اور اس نے سوچنے کے لئے آنگھیں بند کی ہی تھیں کہ اس ہے چہزے پر دھما کہ ساہوا تھا اس منظر کے ابھرتے ہی اس کا ذہن ایک جھٹکے سے پوری طرح بیدار ہو گیا اور اس کے سابھ ہی اس نے چونک کر اوھر ادھر دیکھا اور دوسرے کمجے اس کا ذہن میہ دیکھ کر بے اختیار دھماکوں کی زد میں آگیا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے کے در میان راڈز میں حکڑا ہواا بک کرسی پر بیٹھا ہوا ے جب کہ ایک آدمی ہاتھوں میں ایک خالی سرنج اٹھائے اس کے سلمنے کھڑا تھا اس کی نظریں بلکی زیروپر ہی جمی ہوئی تھیں۔ " ممہیں بوری طرح ہوش آگیا ہے ناں مسٹر " اس آدمی نے

" جہارا مطلب ہے یہ صرف کوڑے کھا کر بولے گا ولیے نہیں "..... شاگل کے لیج میں غصے کی جھلک تھی۔

"آپ کے رعب دبد ہے تو یہ بخیر کسی احتجاج کے بھی بول پڑے گا باس ۔الستہ ہم تو آپ جسے دبد ہے کے مالک نہیں ہیں باس اس لئے ہمیں تو لامحالہ کوڑے استعمال کرنے پڑتے ہیں "..... اس نوجوان نے وہلے ہے کہیں زیادہ خوشامدانہ لیج میں کہا۔

"ہونہہ کوڑے مارناآخری سٹج ہوتی ہے تمجھے "..... شاگل نے کہا اور پھر دہ بلک زیروسے مخاطب ہوگیا۔

" دیکھو مسٹر تم جو کوئی بھی ہو تھ کے اپنے متعلق بنا دو۔ ورنہ کوڑے تو یہ بھافیہ مار تارہے گامیں تمہاراخون پی جاؤں گا"..... شاگل نے اس بار بلکی زیروسے مخاطب ہو کرا تہائی کرخت لیج میں کہا۔
"میں آپ کو انچی جانتا ہوں اس لئے آپ کے سلمنے غلط بیانی نہیں کروں گا"..... بلک زیرونے کہا تو شاگل ہے اختیار انچل پڑا۔
" مجے جانتے ہو کسے "..... شاگل نے حیران ہو کر کہا۔
" میرا تعلق علی عمران سے ہے۔ اس لئے میں آپ کو جانتا ہوں۔
" میرا تعلق علی عمران سے ہے۔ اس لئے میں آپ کو جانتا ہوں۔
" میرا تعلق علی عمران کے ساتھ میں آپ سے کھرا چکا ہوں "۔
ایک مشن کے دوران عمران کے ساتھ میں آپ سے کھرا چکا ہوں "۔
ایک مشن کے دوران عمران کے ساتھ میں آپ سے کھرا جکا ہوں "۔

بہیب ریروں ہو ہماراتعلق پا کیشیاسیرٹ سے ہے لیکن پا کیشیاسیرٹ سروس میں آج تک جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے کسی کا قدوقامت بھی عمران جسیسا نہیں ہے جب کہ تمہارا قدوقامت بالکل علی جائزہ لینا شروع کر دیا لین کرسی کا نچلا صد بند تھا اس لئے وہ کسی طرح بھی اپن ٹانگ موڑ کر کرسی کے عقبی جھے کی طرف نہ لے جا سکتا تھا ۔ وہ بیٹھا سوچتا دہا کہ شاگل کو وہ کس انداز میں ڈیل کرے کہ اچانک سلمنے موجود بند ورازہ ایک دھما کے سے کھلا اور شاگل اندر داخل ہوا۔ شاگل کے پیچھے ایک توجوان تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں داخل ہوا۔ شاگل کے پیچھے ایک توجوان تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک فاردار کوڑا پکڑا ہوا تھا شاگل آگے بڑھا اور پھر بلیک زیرو کے سلمنے موجود ایک فالی کرسی پر بیٹھ گیا جب کہ لوڈا پردار نوجوان سلمنے موجود ایک فالی کرسی پر بیٹھ گیا جب کہ لوڈا پردار نوجوان کرسی کے ساتھ مؤد بانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ شاگل بڑے غور سے بلیک زیرو کو دیکھ رہا تھا۔

"تواس کامیک اپ تم صاف نہیں کرسکے کیوں "..... شاگل نے اچانک سابھ کھڑے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔

"باس اس کے چہرے پر میک اپ نہیں ہے۔ ہم نے ہر قسم کی مشیزی استعمال کر لی ہے۔ اتہائی ٹھنڈ اا تہائی گرم پانی بھی استعمال کر لیا ہے سابھ کر لیا ہے لیکن اس کے چہرہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی "..... سابھ کھڑے نوجوان نے اتہائی مؤد بانہ بلکہ بڑی حد تک خوشامدانہ لیج میں کھڑے نوجوان نے اتہائی مؤد بانہ بلکہ بڑی حد تک خوشامدانہ لیج میں

"اس کاقدوقامت تو عمران سے ملتا ہے لین بہرحال یہ عمران نہیں ہے تو بھریہ کون ہے "..... شاگل نے بربراتے ہوئے کہا۔
"آپ اجازت دیں تو یہ ابھی طوطے کی طرح سب کچے بتا دے گا".....اس نوجوان نے ایک بار پھرخوشامدانہ لیج میں کہا۔

کیسے ہلاک کیا اور عمران وغیرہ ہوٹل سے غائب ہو کر کہاں گئے۔ ہیں ".....شاکل نے کہا ہے۔

یں سسبہ میں انہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی کسی نرائن کو دیکھا ہے۔ عمران صاحب نے مجھے ٹرانسمیٹر پر سراج کالونی کے اس پارک میں بلایا جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے وہ ٹرانسمیٹر مجھے دیا اور کہا کہ جب اس میں کال آئے تو میں افٹڈ نہ کروں بلکہ اس ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دوں اور پھر ایک گھنٹہ اس پارک میں گزار کر مہاں سے چلاجاؤں۔ میں نے ولیے ہی کیا۔ٹرانسمیٹر سے کال آئی تو میں نے ایک طرف بودوں میں پھینک دیا اور پھرچو نکہ بغیر کسی کام کے میں نے ایک طرف بودوں میں پھینک دیا اور پھرچو نکہ بغیر کسی کام کے میں نے ایک گھنٹہ گزار ناتھا اس لئے میں نی پردونے پر یہ بیا۔ سر بلک زیرونے ہوئے ہا۔ پر یہ کیا۔ اس کے بعد مجھے مہاں ہوش آیا ہے " سب بلک زیرونے جواب ویتے ہوئے کہا۔

" مہاری جیب میں ٹرانسمیٹر ہے تم عمران سے رابطہ اس سے کرتے ہو "..... شاگل نے کہا۔

"جی ہاں وہ اس شرائسمیٹر پر مجھے ہدایات دیستے ہیں "…… بلکی زیرو نے جواب دیا۔

"اب عمران کہاں ہوگا".....شاگل نے کہا۔
" میرا خیال ہے کہ وہ لوگاری پہنچ گئے ہوں گے"..... بلک زیرہ کے کہا تو شاگل ہے اختیار چو نک پڑا۔
نے کہا تو شاگل ہے اختیار چو نک پڑا۔
\* لوگاری کیا مطلب ۔اس نے تو ساکڑی جانا تھا"..... شاگل نے

عمران سے ملتا ہے "...... شاگل نے ہوند بھینجے ہوئے کہا۔
" میرا نام فراز ہے۔ میراتعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے نہیں ہے
بلکہ براہ راست علی عمران سے ہے میں ان کا ذاتی ملازم ہوں۔ عمران
صاحب مجھے اپنے متبادل کے طور پر خاص خاص موقعوں پر استعمال
کرتے ہیں :..... بلک زیروئے کہا تو شاکل ہے اختیار اچھل پڑا۔ اس
کے چمرے پرانتہائی حیرت کے تاثرات انجرا کے تھے۔
" متبادل کے طور پر کیا مطلب۔ میں سیکھا نہیں "... شاگل کے
" متبادل کے طور پر کیا مطلب۔ میں سیکھا نہیں "... شاگل کے

جب انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ میرے چرے پر اپنا میک ا کر دیتے ہیں اور پھر میں عمران بن جاتا ہوں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں پھر جب ان کی واپسی ہوتی ہے تو میرے چرے سے میک اپ ختم کر دیا جاتا ہے اور میں اپن اصل حالت میں آکر علیحدہ ہو جاتا ہوں " بلکی زیرونے بڑے سادہ لیج میں کہا۔

چہرے پر حقیقاً شدید حرت کے باثرات موجود تھے۔

"لین یہ کسیے ممکن ہے۔ تم انہائی سنجیدہ آدمی ہو جب کہ وہ تو انہائی سنجیدہ آدمی ہو جب کہ وہ تو انہائی مسخرہ ہے۔ اس کے ساتھی کسیے تمہیں عمران سمجھ لیسے ہیں "...... شاگل نے کہا۔

"عمران صاحب نے مجھے ان سب باتوں کی خصوصی ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ میں حالات کے مطابق اس سے بھی زیادہ مزاحیہ باتیں اور حرکتیں کر سکتابوں "..... بلک زیرو نے جواب دیا۔ " منہارے پاس نرائن کاٹرانسمیٹر کیسے آگیا تھا اور تم نے نرائن کو ہے کہ آپ انہائی اعلیٰ ظرف انسان ہیں اور آپ عام ایجنٹوں کی طرح بے جا تشد د کے بھی حامی نہیں ہیں اس نے اگر کھی میں پھنس جاؤں تو جو کچھ ہے ہے سب کچھ بتا دوں ۔آپ بقیناً مجھے عام ایجنٹوں کی طرح ہلاک نہیں کریں گے اور میں نے خو د بھی دیکھ لیا ہے کہ آپ نے ان صاحب سے یہی بات کی ہے کہ تشد د آخری حربہ ہوتا ہے اس لئے میں جو کچھ جانتا تھا سب کچھ میں نے بتا دیا ہے ''…… بلک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کیاتم اپنے ٹرانسمیڑے ذریعے عمران سے یہ بات کنفرم کراسکتے ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہے ".....شاگل نے کہا۔

" میں انہیں کال تو کر سکتا ہوں لیکن آپ انہیں بہر حال مجھ سے زیادہ انچی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ بتاناچاہیں وہ خو دبتا دیتے ہیں جو تعربت پر نہیں بتاتے اس لئے میں وعدہ تو نہیں کر سکتا الدتیا ہے میں وعدہ تو نہیں کر سکتا ہوں "...... بلیک زیرونے کہا۔

" مصیک ہے بات کر سکتا ہوں "..... بلیک زیرونے کہا۔

نوجوان سے مخاطب ہو گیا۔

" بھائیہ جا کر وہ ٹرانسمیڑ لے آؤ جو اس کی جیب سے برآمد ہوا ہے"..... شاگل نے اس نوجوان سے کہا۔
"لیس باس"..... بھائیہ نے کہااور تیزی سے واپس مڑ گیا۔
"سنواگر تم عمران سے یہ بات کنفرم کرا دو کہ وہ واقعی لوگاری گیا ہے یا دھرجارہا ہے تو میرا وعدہ کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور زندہ

الك بار كرحرت كرے ليج ميں كما۔

" وہ حد درجہ تیزآدمی ہیں ۔ انہوں نے تھے بتایا ہے کہ پہلے انہیں اطلاع ملی کہ آپریشگ مشین لوگاری لیبارٹری سے ساکڑی لیبارٹری چہنے جگی ہے لیکن پھرانہوں نے اپنے ساتھیوں کو خاص طور پر ہدایات دیں کہ وہ پبلک مقامات پرائیس باتیں کریں جس سے یہ معلوم ہو کہ انہوں نے ساکڑی جانا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے آپ کے کسی مخبر کو پہچان لیا ہے اور وہ اس مخبر کے ذریعے آپ تک پیراطلاع پہنچانا چلہتے ہیں تاکہ آپ کے ذریعے یہ بات صدر کافرستان تک کی جائے اور کا فرستان کے صدر ایک بار بھرساکوی سے وہ مشین لوگاری شفٹ کرا دیں ۔اس طرح آپ بھی اور مادام ریکھا بھی ساکڑی کی حفاظت کرتے رہ جائیں گے اور وہ لینے ساتھیوں سمیت اطمینان سے لوگاری پہنچ کر وہ مشین تباہ کر دیں گے اور اس بارک میں ان سے جو گفتگو ہوئی اس سے میں نے اندازہ نگایا ہے کہ ان کا پلان کامیاب ہو جیا ہے اور انہوں نے کسی خاص ذریعے سے اس بات کو کنفرم بھی کرلیا ہے اس لئے میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے تھے چارے کے طور پر استعمال کر کے آپ کو الحمايا ب اور خود وه لين ساتھيوں سميت لوگاري پينج بھي ڪي موں کے "..... بلکی زیرونے کہا۔

" تم پیرساری باتیں اس طرح مجھے کیوں بتارہے ہو".....شاگل نے ہو نب چباتے ہوئے کہا۔

" اس لئے کہ یہ بھی عمران صاحب کی ہدایت ہے۔ انہوں نے کہا

بڑھ گیا۔

" میرا ایک ہائظ کھول دو درند اگر ان صاحب نے بٹن آن آف کرنے میں ذراسی دیرنگادی تو فوراً عمران صاحب اصل بات سمجھ جائیں گے "..... بلکی زیرونے کہا۔

" نہیں اگر اس نے سستی کی تو میں اسے خود گولی مار دوں گا"۔ شاکل نے کہاتو بلکک زیروخاموش ہو گیا۔

"ہمیلو ہمیلو ہمیلو فراز کالنگ اوور"..... بھا ٹید کے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہی بلکی زیرونے کال دینا شروع کر دی سوہ بار بار کال دے رہاتھا۔اور بھا ٹید واقعی انتہائی حیتی سے بٹن آن آف کر رہاتھا۔

" بیں عمران اٹنڈنگ یو اوور "..... چند کموں بعد عمران کی مخصوص آواز سنائی دی تو شاکل بے اختیار چو نک پڑا۔اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات انجرآئے تھے۔

"عمران معاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ بھے سے رابطہ کریں گے لیکن آپ نے رابطہ می نہیں کیا اس لئے مجبوراً مجھے خود رابطہ کرنا پڑا ہے میرے لئے کیا حکم ہے اوور "..... بلک زیرونے کہا۔

" تم اس وقت کہاں موجود ہو اوور "..... دوسری طرف سے عمران نے اس کی بات کاجواب دینے کی جائے الٹاسوال کرتے ہوئے کہا۔ " رام پوری ہوٹل سے کال کر رہا ہوں۔ میں اب وہیں ٹھہرا ہوا ہوں اوور "۔ بلیک زیرونے جواب دیا۔

تم ابھی وہیں رہو۔ میں لوگاری پہنچ کر تم سے خو درابطہ کروں گا

چھوڑ دوں گا".....شاگل نے کہا ۔

" شاگل ساحب میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں کو سش ضرور کروں گاآگے بتانا یہ بتان ہو سلوک بھی چاہیں مجھ سے کریں تجھے کیااعتراض ہو سکتا ہے میں تو بہرحال اس وقت مجبور ہوں "..... بلکی زیرو نے جواب دیا ۔اس کے ہتا ہی اندر داخل ہوا اس کے ہاتھوں میں زیروسکس ٹرانسمیٹر موجود تھا۔

" فریکونسی بتاؤ" ..... شاکل نے کہا تو بلک زیرو نے عمران کی مصوص فریکونسی بتاؤی تو بھائیہ فریکونسی ایڈ جسٹ کرنے میں مصروف ہوگیا۔

"مشین آن کرآئے ہو" ...... شاگل نے بھائیہ سے پو تھا۔
" ئیس باس" ...... بھائیہ نے کہا تو بلک زیرہ بے اختیار مسکرا دیا
وہ سجھ گیا تھا کہ شاگل مشین کے ذریعے ٹرانسمیڑ کال کی مدد سے اس
جگہ کا سراغ نگانا چاہتا ہے جہاں عمران کال کچ کرے گا۔اب وہ سجھ گیا
تھا کہ انہوں نے کس طرح اس پارک کا ت چپلایا تھا جہاں بلک زیرہ
موجود تھالیکن اسے معلوم تھا کہ شاگل لینے مقصد میں کامیاب نہ ہو
سکے گاکیونکہ زیرہ سکس ٹرانسمیڑ کی خصوصی ساخت کی وجہ سے اس کی
چیکنگ ہو ہی نہ سکتی تھی۔

" ٹرِانسمیٹر اس کے منہ سے لگا دواور بٹن سامقے سامقے آن آف کرتے رہو "...... شاکل نے کہا تو بھا میہ ٹرانسمیٹر اٹھائے بلکی زیرو کی طرف بہر حال وہ دل ہی دل میں شاگل کی عقلمندی کا قائل ہو گیا تھا کیونکہ واقعی اس نے خصوصی کو ڈ میں بات کی تھی اسی وجہ سے عمران نے لوگاری کا نام لیا تھا اور باتی باتبیں کی تھیں۔

" باس کال چنک نہیں ہو سکی مشین خاموش ہے "..... تھوڑی دیر بعد بھا نہیہ نے والیں آکر جواب دیا۔

"کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو یہ کسیے ہو سکتا ہے۔ یہ تو انہائی جدید ترین مشین ہے "..... شاگل نے بے اختیار اکٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔

"آپ خو د چنک کر لیں "..... بھا دیہ نے سہے ہوئے کچے میں کہا تو شاگل تیز تیز قدم اٹھا تا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ بھا دیہ بھی اس کے بیٹھیے ہی کمرے سے باہر حیلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں والیس آئے تو شاکل کے چرے بربر ہی کے آثار نمایاں تھے۔

رکل کیوں چکک نہیں ہوئی "..... شاگل نے اسی طرح بلک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا جسے کال چکک نہ ہونے میں سارا قصور ملک زیروکا ہوں

" عمران صاحب ہمر طرف سے خیال رکھتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے لینے پاس کوئی مخصوص آلہ رکھا ہوا ہو جس کی وجہ سے ٹرانسمیٹر کال جبک نہ ہوسکتی ہو۔ میں کیا بتا سکتا ہوں ".... بلیک زیرونے جوان دیا۔

" بھالمیہ "..... شاگل یکفت بھالمیہ کی طرف مڑا۔

، کر بھی بھارت دیں تو یں پہان پر بھور، کو سے می جانے آپ پیچھے لو گاری نہ آجاؤں اور رہ ..... بلکی زیرونے کہا۔

" تم سے جیسے کہا جارہا ہے واپیا ہی کرو۔ تہاری وہاں موجودگی کی وجہ سے بہی وجہ سے بہی وجہ سے بہی الحمار ہے گا۔ وہ تہارے قد وقامت کی وجہ سے بہی سبحمار ہے گا کہ میں میک اپ میں ہوں اور چونکہ میرے ساتھی سامنے منہ ہوں گے اس لئے وہ یہی سبحمار ہے گا کہ میں ابھی سبیں ہوں جب شہوں جب کہ میں اس دوران خاموشی سے مشن مکمل کر لینا چاہتا ہوں اوور " محمان نے تفصیل سے کہا۔

" لیں سرادور "..... بلیک زیرونے کہا۔

"اووراینڈآل "...... عمران کی طرف ہے جواب دیا گیااوراس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بھائیہ نے ٹرانسمیڑآف کر دیا۔
"جا کرچکیک کرو کہ کال کہاں رسیو کی جارہی تھی "...... شاگل نے تیز لیچ میں کہااور بھائیہ سربلا تاہوا تیزی سے دروازے کی طرف مڑگیا "اوہ تو آپ ابھی تک کنفرم نہیں ہوئے ۔ حالائکہ عمران صاحب نے خو دبیا دیا ہے کہ دہ کہاں جارہے ہیں "..... بلیک زبرونے کہا۔
" تم اگر اس کے ساتھی ہواوراس کے متبادل کے طور پر کام کرتے ہوتہ تم اس کی طرح شاطر ہوسکتے ہو۔ ہوستا ہے کہ تم نے جو کچھ بات چیت کی ہو وہ کوئی خاص کو ڈہوجس کی وجہ سے اس نے یہ الفاظ بات چیت کی ہو وہ کوئی خاص کو ڈہوجس کی وجہ سے اس نے یہ الفاظ کے ہوں"..... شاگل نے کہا تو بلیک زیرونے ایک طویل سانس لیا کے ہوں"..... شاگل نے کہا تو بلیک زیرونے ایک طویل سانس لیا

بلک زیروہونٹ بھینے خاموش بیٹھارہا۔اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔
" رک جاؤ"..... یکفت شاکل نے ہاتھ اٹھا کر بھائیہ سے کہا تو بھائید کے کہا تو بھائید کا گھومتاہواہاتھ تیزی سے ساکت ہو گیا۔

"اسے ابھی اس حالت میں رہنے دو پھر اس سے بات ہوگ ۔ نی الحال میں چکی کر لوں کہ کیا واقعی عمران لوگاری گیا ہے یا نہیں "...... شاگل نے کہا اور تیزی سے مڑکر دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے پیچے بھا ہے بھی چلا گیا اور دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ بلک زیرو نے ایک طویل سانس لیا۔ اس نے لینے طور پر تو شاگل کو جگر دے دیا تھا۔ اور عمران بھی اس کی بات سبھے گیا تھا لیکن یہاں سے فرار بھی ضروری تھالیک کرسی کی ساخت ایسی تھی کہ وہ واقعی اپنے آپ کو بے بس محبوس کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور راجسیش اندر کو اخل ہوااس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی جس میں سبزرنگ کا محلول داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی جس میں سبزرنگ کا محلول

"مبارک ہو مسٹر سچیف نے فی الحال تمہیں معاف کر دیا ہے"۔
راجیش نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے سوئی بلک زیرہ کے بازہ میں
اثار دی ۔اور پھراکی دو چھنگے ہے اس نے سرنج میں موجود محلول اس
کے جسم پرانجیک کر کے سوئی والیں کھینج لی ۔اس کے ساتھ ہی بلک
زیرہ کو یوں محسوس ہوا جسے اس کے پور نے جسم میں جہنم کی آگ کا
الاؤ ساجل اٹھا ہو پھر اس کے ذہن میں دھمانے سے ہونے لگے اور
یکھنٹ تاریکی ہی چھا گئی ۔ پھر جس طرح اندھیرے میں بھلی چمکتی ہے

"اس کی کھال اثار دو۔ اب تک اس نے جو کچھ بتایا ہے سب
جموٹ ہے۔ یہ سب مل کر مجھے حکر دینے کی کو شش کر رہے ہیں ۔ اب
یہ کچ بولے گا۔ مارواسے کو زیے اثار دواس کی کھال "..... شاگل نے
لیکنت چینے ہوئے کہا۔

" کیں باس "..... بھا نہیہ نے جواب دیا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔

"کہاں جارہے ہو".....شاگل نے اور زیادہ غصیلے لیجے میں کہا۔ "باس وہ کوڑاتو وہاں مشین کے پاس رہ گیا ہے"..... بھا نہیہ نے انتہائی سہے ہے لیجے میں کہا۔

"اوہ یو نانسنس ساحمق آدمی وہاں کیاوہ انڈے دے رہا ہے جلدی سے اٹھالاؤ"....شاگل نے چیختے ہوئے کہا ہے

" کیں باس "..... محامیہ نے کہا اور تیزی سے ایک بار پر وروازے کی طرف بڑھ گیا۔

"اب بھی وقت ہے سب کچھ سے بتا دو "..... شاگل سنے بلک زیرو کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔

جو پچ تھا شاکل صاحب وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ باقی آپ بااختیار ہیں جو چاہیں سلوک کرلیں میں کیا کہہ سکتا ہوں "..... بلک زیرو نے جو اب دیا۔ اس لمح بھا میہ ہاتھ میں کوڑا بکڑے تیزی سے اندر داخل ہوا اور پھروہ کوڑا چٹخا تا ہموا تیزی ہے بلک زیرو کی طرف بڑھنے لگا

محصے یو چھ کچھ کی تو میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق اسے بب کچھ سے کے بنا دیا بھراس نے کنفرم کرنے سے سائے میری آپ سے ٹرانسمیٹر پر بات کرائی ۔ بھراس نے تھے ہے ہوش کر کے واپس یارک میں پہنیا دیا ا بھی تھے ہوش آیا ہے تو میں آپ کو کال کر رہا ہوں اب مرے لئے کیا حكم ب اوور " - بلك زيرون جان بوجه كربات كرتے ہوئے كما -" میں شیم کے ساتھ لوگاری پہنچنے والا ہوں جب تک شاگل بہاں تک بینچ گا تھے امید ہے کہ میں اپناکام مکمل کر لوں گاتم اب چونکہ شاكل كى نظرون ميں آگئے ہو اس كئے تم جاہو تو واپس جا سكتے ہو اوور اینڈآل "..... دوسری طرف سے کہا گیااور بلیک زیرونے ٹرانسمیر آف كرك اسے جيب ميں ڈالا اور پنج سے اعظ كر وہ اطمينان سے چلتا ہوا یارک کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کوڈ میں اسے بینام دے دیا تھا کہ وہ پہلے سے طے شدہ جگہ پر پینے جائے اور اس کاطریقہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ پہلے کافرستان کے دارالحکومت جائے اور پھر وہاں سے منیرانی النے اس کے بلک زیرو نے اس پروگرام پر عمل كرنے كا فيصله كر ليا تھا اسے يقين تھا كه اب شاكل لامحاله صدر سے بات كرے گااور صدر كو جب معلوم ہو گا كہ عمران لو گاري جارہا ہے تو ان کے ذہن میں بھی اگریہ بات ہوگی کے دہ آپریشنل مشین کو ساکڑی سے واپس لوگاری شفٹ کرادیں تو وہ الیما کرنے سے بازر میں گے اس طرح عمران کا بیہ خدشہ حتی طور پر ختم ہو جائے گا کہ ان کے ساکڑی پہنچنے سے پہلے کہیں مشین وہاں سے شفٹ نہ کر دی جائے۔ ''جینے سے پہلے کہیں مشین وہاں سے شفث نہ کر دی جائے۔

اس طرح اس کے تاریک ذہن میں روشن کی ہریں سی دوڑنے لکیں الی بار تو اس کے ذہن میں آیا کہ شاید وہ سو گیا تھا جو کھے اس نے دیکھا ہے وہ خواب تھا کیونکہ وہ اس پنج پر لیٹا ہوا تھا جہاں سے اسے اعوا نے خواب نہیں دیکھا۔اس نے جیبوں میں مائقے ڈالے اور پھر آلک طویل سانس لیا۔ اس کی جیب میں زیرو سکس ٹر اسمیڑ بھی موجو دتھا اور اس کا اپنا سامان بھی ۔ اس نے ہاتھ میں بندھی ہوئی کھوی و پلھی اور اعظ کر کھوا ہو گیا۔ کھوی کے مطابق تین تھندہ کزر جکے تھے بلک زيرو سجھ گيا كه شاكل نے اسے كس كئيمان بهنجايا ہے۔اس نے تقينا اس کی نگرافی کی بندوبست کیا ہو گا اور ٹرانسمیٹر اس لیے جیب میں واليس ذال ديا كميا تهاكم بلك زيرولازماً آزاد بوت بي عمران كوكال كرے كا اور بقيناً اس كال كو يچ كرنے كے لئے اس نے كوئى مذكونى خصوصی انتظام کیا ہو گابلیک زیرونے ٹرائسمیٹر نکالا اور پنج پر اطمینان سے بیٹھ کر اس نے عمران کی فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور پھر بٹن آن کر

"میلومهیلوفراز کالنگ اوور"..... بلیک زیرونے کہا۔ " بیس عمران امنڈنگ یو اوور"..... چند کمحوں بعد عمران کی آواز سنائی دی۔

"عمران صاحب محھے کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل نے پارک سے اعوا کر لیا تھا اور پھر مجھے راڈز والی کرسی میں حکو کر اس نے

" عمران اور اس کے ساتھیوں کو سیکرٹ سروس کے ایک مخرنے جان پور میں چکی کر لیا ۔اس نے شاکل کو اطلاع دی تو شاکل اپنے تنے وولف کروپ سمیت سیرٹ سروس سے تین ہملی کاپٹروں میں سوار جان پور پہنچ گیا۔اس مخبر کا نام نرائن ہے۔اس کی مخبری کے مطابق عمران اور اس سے ساتھی ٹاپ سن ہوٹل میں رہ رہے تھے ۔ سیرٹ سروس کا چیف شاگل وولف گروپ سمیت ہوٹل کے سامنے بہنے گیا وہ ہوٹل کو ہی میزائلوں سے اڑا نا چاہتے تھے لیکن نرائن نے اطلاع دی کہ عمران اور اس سے ساتھی ہو ٹل میں موجو د نہیں ہیں ۔ شاگل اور گروپ انتظار کرتار ہا۔ لیکن بھر نرائن نے کال رسیور نہ کی تو شاکل کو شک پڑا تو اس نے نزائن کی تلاش شروع کر دی ۔ اور پھر نرائن کی لاش ہوٹل کے قریب ہی ایک بند گلی میں مل کئ ۔اس کے پاس ٹرانسمیٹر موجود نہ تھا۔شاکل نے ٹرانسمیٹر چیک کرنے والی مشین کے ذریعے اس کاسراغ نگالیا تو ٹرانسمیٹر سراج کالونی کے ایک یارک میں بنے پر موجود آدمی کے پاس پایا گیا۔ گواس نے کال آنے پر اسے ایک طرف یو دوں میں چھینک دیا تھالیکن وہاں شاکل کے آدمی ملے ی پہنچ کے تھے انہوں نے چکیہ کرایا پھراس آدمی کو شاکل نے بے ہوش کر کے اعوا کر لیا اور وہاں کے مقامی سیکرٹ سروس کے گروپ کے اور سے بر لے جایا گیا۔ وہاں شاگل نے اس سے پوچھ کچھ کی تو اس نے بتایا کہ اس کا نام فرازہے اور وہ عمران کے متبادل کے طور پر کام كرتا ہے كيونكه اس كا قدوقامت عمران سے ملتا ہے بھراس نے بتايا كه

دروازے پروستک کی آواز سن کر آرام کرسی پر نیم دراز مادام ریکھا نے چونک کر سراٹھا یا ۔اس کے ہاتھوں میں ایک باتصویر رسالہ تھا اور وہ اسے پڑھنے میں مصروف تھی ۔۔

" بین کم ان " ادام ریکھانے رسالہ بند کر کے ایک طرف تپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ دوسرے کمح دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوااس نے بڑے مؤد باند انداز میں مادام ریکھا کو سلام کیا "کیا بات ہے" سے مادام ریکھانے قدرے تلخ لیج میں کہا۔ " کیا بات ہے ہمارے مخبر نے ایک اہم اطلاع دی ہے مادام آپ کا حکم تھا کہ اہم رپورٹیں فون پر ند دی جائیں اس لئے میں خود حاضر ہوا ہوں " سید فود حاضر ہوا ہوں " سید فود کیا رپورٹیں فون پر ند دی جائیں اس لئے میں خود حاضر ہوا ہوں " سیدھے ہو کر بیٹھتے " بیٹھو کیا رپورٹ ہے " سیدھے ہو کر بیٹھتے " بیٹھو کیا رپورٹ ہے " سیدھے ہو کر بیٹھتے " بیٹھو کیا رپورٹ ہے " سیدھے ہو کر بیٹھتے "

ہوئے کہاتو نوجوان اس کے سامنے کرسی پرمؤ دبانہ انداز میں بیٹھے گیا۔

نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " اس قدر تفصیلات کسیے معلوم ہوئیں "...... مادام ریکھا نے حیرت بھر لیجے میں کہا۔

" وولف گروپ کے باس محافیہ کا دست راست راجیش ہے وہ ہماراآدمی ہے".....نوجوان نے جواب دیا۔

" یہ اطلاع راجئیش نے دی ہے "..... مادام ریکھانے کہا۔ " کیں مادام "..... نوجوان نے جواب دیا۔

"کیا راجیش سے میری براہ راست بات ہو سکتی ہے"..... مادام ریکھانے کہا۔

'' '' '' مادام میں بندو بست کرتا ہوں ''..... نوجوان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ '' میں

" شاگل کو معلوم نہیں ہو ناچاہئے ورینہ یہ راجیش دوسرا سانس یہ لے سکے گا" ...... ما دام ریکھانے کہا۔

" میں سیجھتا ہوں مادام "..... نوجوان نے کہااور مڑکر دروازے کی لمرف بڑھ گیا۔

"ہونہہ تو شاگل ایک بار پر میرے دائرہ کار میں مداخلت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے لیکن اس بار میں خود شاگل کا خاتمہ کر دوں گی۔ جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک پیہ شخص پاور ایجنسی کو محل کر کبھی کام نہ کرنے وے گا"...... مادام ریکھانے ہڑہڑاتے ہوئے کہا۔

صدر مملکت نے ساکوی سے آپریٹنگ مشین واپس لوگاری شفث کر وی ہے چتانچہ وہ اپنے ساتھیں سمیت لوگاری پہنچ رہا ہے۔ جس پر شاکل کے کہنے پراس فراز نے ٹرانسمیٹر پر عمران سے بات کی تو یہ بات کنفرم ہو کی کہ عمر ان اسپنے ساتھوں سمیت واقعی لوگاری پہنے رہا ہے لیکن شاکل نے اس آدمی پراعتمادیہ کیاا ہے ہوش کر کے یارک میں پہنچا دیا گیا اور اس کی سختی سے نگرانی کی جانے لگی ۔ ہوش میں آتے ہی اس آدمی نے فوراً بی عمران سے دوبارہ ٹرانسمیٹر پر بات کی جب شاکل کے آدمیوں نے باقاعدہ مانیٹر کیا اس طرح بیہ بات کنفرم ہو گئ کہ عمران اور اس کے ساتھی لوگاری چہنچ رہے ہیں جس کے بعد شاکل نے صدر صاحب سے براہ راست فون پربات کی تو صدر نے شاکل کو بتایا کہ عمران کی اطلاع غلط ہے۔آپریٹنگ مشین ساکڑی میں ہی ہے اور ہو سكتا ہے كہ عمران نے اسے حكر دينے كے لئے يد بات كى ہو اس لئے وہ عمران کے پیچے لوگاری بنہ جائے ۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے شاگل سے کہا کہ ساکڑی کے کردیاور ایجنسی کا پہرہ ہے اس سے وہ پاور ایجنسی کے کام میں مداخلت نہ کرے لیکن شاگل نے صدرصاحب کی مثنیں کر کے ان سے یہ بات منوالی ہے کہ یاور ایجنسی لیبارٹری کے گر دیہاڑی علاقے میں پئٹنگ کرے گی جب کہ وہ خو داپنے گروپ کے ساتھ براہ راست لیبارٹری کے گرد گھیرا ڈالے گاتا کہ عمران اور اس کے ساتھی یاور ایجنسی کے گھیرے سے نے کر وہاں تک پہنچ گئے تو وہ انہیں رو کیں گے اور صدر صاحب فراس کی اجازت دے دی ہے "..... نوجوان کا کورٹ مارشل ہوجائے گا".....کاشی نے کہا۔ " تو بھر میں کیا کروں ۔ یہ شخص تو اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے"...... مادام ریکھانے عصیلے لہجے میں کہا۔

"اس کو شکست دینااس کی موت سے بھی بدتر ثابت ہوگا۔آپ ذراسا زوراس بات پرلگا دیں کہ عمران ہمارے ہاتھوں ماراجائے اس طرح پاور ایجنسی کی برتری سب پر ظاہر ہو جائے گی اور شاگل ہاتھ ملتا رہ جائے گا".....کاش نے کہا۔

" تم نے واقعی درست مشورہ دیا ہے کاشی اس لئے تو میں تہماری قدر بھی کرتی ہوں اور تہمیں لینے ساتھ رکھی ہوں ورنہ حقیقناً میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس شاگل کو اعزا کرا کر اپنے ہاتھوں سے اسے گولی سے ازادوں تاکہ اس مصیبت سے ہمیشہ کے لئے جان چھوٹ جائے لیکن تم نے درست کہا ہے کہ سیرٹ سروس کے مخبر بہر حال اطلاع بہتے دیں گے "…… مادام ریکھا نے کہا اور اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا در دازہ کھلا اور وہی نوجوان ہاتھ درمیان مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا در داخل ہوا۔

"راجیش فون پرموجود ہے اور فون محفوظ ہے آپ کھل کر بات کر سکتی ہیں "...... نوجوان نے فون پیس مادام ریکھا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

" ہمیلوریکھا بول رہی ہوں "..... مادام ریکھا نے فون پیس اس کے ہائے سے لے کراس کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔

"اسی کمحے دروازہ کھلا اور کاشی اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھوں میں ہاٹ کافی کی دو پیالیاں موجود تھیں ۔ اس نے ایک پیالی مادام ریکھا کے سلمنے رکھی اور دوسری ہائھ میں اٹھائے سلمنے موجود کرسی پر بیٹھے گئی۔

"آپ کھے پر لیشان ہیں مادام "..... کاشی نے کہا۔

" ہاں ابھی ایک پر بیٹنان کن اطلاع ملی ہے" ..... مادام ریکھانے کافی کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔

" وه کیا".....کاشی نے چو نک کر ہو چھا تو مادام ریکھا نے نوجوان کی بتائی ہوئی ساری تفصیل دوہرادی ۔

" اوہ اس کا مطلب ہے کہ شاگل ایک بار بھر ہمارے کام میں مداخلت کرے گایہ شخص ایک جگہ محدود نہیں رہ سکتا "..... کاشی نے کہا۔

"ہاں تھے معلوم ہے۔ اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار شاکل کو خود ہی گولی ہے اڑا دوں "...... مادام ریکھانے کہا تو کاشی بے اختیار چونک پڑی ۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ناٹرات انجرآئے۔
"نہیں مادام اس قدر حذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح آپ لیٹے آپ کو زبردست رسک میں ڈال دیں گی ۔ سیکرٹ سروس کے مخبرہماری فورس میں بھی موجود ہیں اور نئے وزیراعظم صاحب شاگل کے رشتے دار بھی ہیں اور صدر صاحب تو دلیے ہی اس کے حامی شاگل کے رشتے دار بھی ہیں اور صدر صاحب تو دلیے ہی اس کے حامی ہیں انہیں بہرحال کسی نہ کسی طرح یہ اطلاع مل جائے گی اور پھر آپ ہیں انہیں بہرحال کسی نہ کسی طرح یہ اطلاع مل جائے گی اور پھر آپ ہیں انہیں بہرحال کسی نہ کسی طرح یہ اطلاع مل جائے گی اور پھر آپ

" وہ وولف گروپ کے باس بھا نید کے ساتھ ساکڑی کے نقشے کو چکک کر رہے ہیں ۔ ہم سب وہاں جانے کے لئے تیار ہیں ۔ ہمارے ہیلی کا پٹر تیار ہیں جو ہمیں وہاں چھوڑ کر واپس علیے جائیں گے ۔۔ راجیش نے جواب دیا۔

" وہاں کس جگہ شاگل ہیڈ کوارٹر قائم کرے گا"...... مادام ریکھا نے کہا۔

"ہیڈ کوارٹر ساکڑی لیبارٹری والی پہاڑی سے کچھ فاصلے پر موجود اکی بستی راہولامیں بنایاجائےگا۔ باس بھامیہ نے اس بستی کے رہنے والے ایک آدمی اجیت کمار کو بطور گائیڈ ہائر کر لیا ہے "۔راجیش نے جواب دیا۔

> " تم بھی سائق جاؤ گے "…… مادام ریکھانے پو چھا۔ " لیس مادام "……راجیش نے جواب دیا۔

ہمی طرح ہم سے نے کر وہاں جیل رکھناہے۔اگر عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طرح ہم سے نے کر وہاں پہنچ جائیں تو تم نے فوری اطلاع دینی ہے مہمیں حمہیں حمہیں حمہیں حمہیں حمہیں حمہیں حمہیں حمہیں حمہیں میں العام ریکھا نے کہا۔

''یس مادام ''..... راجیش کی مسرت بھری آواز سنائی دی ۔ '' او کے ''..... مادام نے کہا اور قون پیس آف کر کے اس نے واپس اسی نوجوان کی طرف بڑھادیا۔

"راجیش کی رپورٹوں سے مجھے باقاعد گی سے باخبر رکھا جائے اور

" لیں مادام راجسش بول رہا ہوں"..... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی ہے

" تنہاری دی ہوئی اطلاع محصے مل چکی ہے لیکن میں خور تنہاری زبان سے یہ تفصیل سننا چاہتی ہوں "..... مادام ریکھا نے کہا تو راجیش نے دہی نے دہی اور میں مادام ریکھا کے کہا تو راجیش نے دہی تفصیل دوہرا دی جو اس سے پہلے نوجوان مادام ریکھا کو بتا حکاتھا۔

"وہ آدمی فراز کہاں ہے "...... مادام ریکھانے پو چھا۔
"اسے عمران نے ٹرانسمیٹر پر حکم دیا تھا کہ وہ واپس حلاجائے چتانچہ
وہ دارالحکومت حلا گیا ہے۔ ہم نے اسے آخری کمجے تک چسک کیا
ہے۔".....راجیش نے جواب داو۔

"کین جب شاگل کنفرم ہو گیا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی لوگاری گئے ہیں تو پھر شاگل ان کے پچھے کیوں نہیں گیا وہ ساکڑی کیوں آرہا ہے "...... مادام ریکھانے پوچھا۔

"وہ تو فوری طور پرجانا چاہتے تھے نین صدر صاحب نے انہیں روک دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران نے شاکل کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ جب مشین ساکڑی میں ہے تو وہ لوگاری کسی طرح بھی نہیں جا سکتا اور انہوں نے شاکل کو حکم دیا ہے کہ لوگاری نہ جائے بلکہ والیس آجائے لیکن شاکل نے صدر صاحب کی منت کر کے ساکڑی لیبارٹری کی حفاظت کی جازت حاصل کرلی "......راجیش نے کہا۔

کی حفاظت کی جازت حاصل کرلی "........راجیش نے کہا۔

"تو اب شاکل کہاں ہے "...... مادام ریکھانے پوچھا۔

مہاں آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ مہاں بھنے بھی حکا ہو"..... مادام ریکھا نے کہا۔

"مادام آپ نے جو انتظامات اس بار کیے ہیں اس کے مطابق تو وہ لوگ عہاں چہنے ہی دھر لئے جائیں گے ۔ ہنرانی آنے والے ہما راستوں کو چمک کیا جا رہا ہے ۔ ہنرانی میں موجود ہمام ہوٹلوں کو مسلسل چمک کیا جا رہا ہے۔ حتی کہ یہاں ایسے مقامات کی بھی نگرانی کی جارہی ہے جہاں وہ پرائیویٹ طور پررہ سکتے ہوں "...... ماترم نے جواب دیا۔

"اس کے ساتھ ساتھ تم نے نمیرانی کے اردگر دموجو دہستیوں کو بھی مسلسل چیک کرنا ہے اور ایسے تمام راستوں کی ہر لحاظ سے فول بروف نگرانی کرنی ہے جن سے ساکٹری تک کسی بھی ذریعے سے پہنچاجا بروف نگرانی کرنی ہے جن سے ساکٹری تک کسی بھی ذریعے سے پہنچاجا سکتا ہو "...... مادام ریکھانے کہا۔

"اس کے اسلام سے کہی صورت بھی کرنے گئے ہیں مادام ۔ سوائے ہمیلی کا پٹرز
کے وہ مہاں ہے کہی صورت بھی آگے نہیں جاسکتے "۔ ماترم نے کہا۔
"یہاں کے ائیر فورس کے کمانڈر کو میراحکم دو کہ ساکڑی کی طرف
جانے والے تمام ہمیلی کا پٹرز کو زبروستی ائیر پورٹ پر اتارا جائے اور ان
میں سوار افراد کی چیکنگ کی جائے ۔ چاہے ان ہمیلی کا پٹر پر صدر صاحب
کیوں نہ سوار ہوں" ...... مادام ریکھانے کہا۔

" پھر تو شاکل کو بھی چہکے کر ناہو گا کیونکہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی ہملی کا پٹرزپر ساکڑی جارہا ہے"...... کاشی نے کہا۔ سنو ماترم کو میرے پاس مجھیج دو ابھی "..... مادام ریکھا نے کہا تو نوجوان سرملا تاہواوایس مرگیا۔

" مادام عمران آخر کس طرح ساکڑی "بہنچ گاہم نے تو ہرراستہ بند کر رکھا ہے "...... کاشی نے کہا۔

"اب مجھے مزید محاط ہونا پڑے گا۔ وہ شیطان کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ سکتا ہے "...... مادام ریکھانے جواب دیااور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ٹھوس جسم کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤد بانہ انداز میں مادام کو سلام کیا۔

"بیٹھو ماترم" ...... مادام ریکھانے کہا تو آنے والا ایک طرف رکھی۔
" بیٹھو ماترم" ...... مادام ریکھانے کہا تو آنے والا ایک طرف رکھی۔

ہوئی کری پرمؤ دبانہ انداز میں بیٹھے گیا۔
"سیکرٹ سروس کا چیف شاگل اپنے ایک خاص گروپ کے ساتھ
ساکڑی کے گرد پہنے رہا ہے اسے صدر صاحب نے خصوصی اجازت دی
ہے تاکہ اگر عمران اور اس کے ساتھی ہم سے نچ کر وہاں تک پہنے جائیں
تو وہ انہیں گھیرسکے اس نئے اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے ہر صورت
میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا ہے "...... مادام ریکھانے
کما۔

" کیا عمران اور اس کے ساتھی یہاں آرہے ہیں " ..... ماترم نے ونک کر پوچھا۔

" ہاں اطلاع ملی ہے کہ وہ جان پور پہنے جیا ہے۔ اس نے شاکل کو حکر دیا ہے کہ وہ ساکڑی کی بجائے لوگاری جا رہا ہے لیکن بہر حال وہ

دولینڈ کروزر جیبیں تیزرفتاری سے پہاڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی آئے بڑھی جلی جا رہی تھیں ۔آگے والی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا اس کے ساتھ سائیڈ سیٹ پرجولیا بیٹھی ہوئی تھی ۔عقبی سیٹ پر خاور اور کیپیٹن شکیل بیٹھے ہوئے تھے جب کہ چھلی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا اور سائیڈ پر صالحہ بیٹھی ہوئی تھی جب کہ معتی سیب پر مفرر اور نعمانی موجود تھے۔وہ سب مقامی ملک اپ میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے کار کو سڑک سے ایک ڈھلوانی کی سی سڑک پر انار دیا ہیں جیب بھی اس کے پیچھے ہی مڑ گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ گہرائی میں موجو دامک مکوی کے بڑے سے کامیج کے سامنے کئے کر یہ کونسی جگہ ہے "....جولیانے حیران ہو کر کہا۔ ے وہاں تمبرانی میں انتہائی سخت چیکنگ ہے اس لیے ہم اس انداز

"ہاں چاہے شاگل ہی کیوں نہ ہو۔ ہرآدمی کی چیکنگ ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی شاگل کے میک اپ میں وہاں پہنچ جائیں "...... ماوام ریکھانے کہا۔
" لیس مادام آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی "...... ماترم نے جواب دیا تو مادام ریکھانے اسے جانے کا شارہ کیا۔ اس نے اکٹ کر سلام کیا اور تیزی سے واپس مڑگیا۔

"اب لطف آئے گا جب شاگل کی چیکنگ ہو گی"... مادام ریکھا نے مسکراتے ہوئے کہا تو کاشی بھی بے اختیار بنس پڑی۔ " یہ چیکنگ آپ اپنے سلمنے کرائیں مچر ڈیادہ لطف آئے گا"۔ کاشی نے منستے ہوئے کہا۔

"البيها ہی ہوگا"..... مادام ریکھانے کہااور میزیر رکھے ہوئے انٹر کام کارسیور اٹھا کراس نے دو ہنبرپریس کر دیئیے۔

" بیس مادام ".....دوسری طرف سے اس کے اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی ۔

" ماترم کو میں نے ابھی ہدایات دے کر بھیجا ہے۔ اسے کہہ دو کہ شاگل اور اس کے ساتھیوں کے ہمیلی کا پٹرز کو جب ائیر پورٹ پر اتارا جائے تو مجھے فوراً اطلاع دی جانے میں خو د اپنے سلمنے اس کی چیکنگ لراؤں گی"...... مادام ریکھانے کہا۔

" بیں مادام"..... دوسری طرف سے کہا گیا اور مادام ریکھا نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ میں کہا۔

" تم نے چیف سے میری شکایت کی تھی کہ میں قیم کالیڈر نہیں بننا چاہتا یاد ہے ناں تمہیں ".....عمران نے اتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔ " ہاں تم نے خود ہی یہ بات کی تھی اس لئے مجھے چیف سے بات کرنی پڑی ".....جولیانے کہا۔

" تمہارے چیف صاحب انہائی کدنیہ پرور آدمی ہیں سپتانچہ انہوں نے یہ بات دل میں رکھ لی اور اب موقع ملتے ہی انہوں نے نیا لیڈر وار د کر دیا ہے۔ اب نیا لیڈر آئے گا اور سیکرٹ سروس کو لیڈ کرے گا"۔ عمران نے جواب دیا۔

"وہ کون ہے" ..... اس بار صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔
" ان صاحب کانام فراز ہے۔ باقی میری ابھی تک ان سے براہ راست تو ملاقات نہیں ہوئی ۔الدتہ ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی ہے "۔عمران فی جونک پڑے۔

" فراز ۔ وی جو شاگل کے ہائ لگ گیا تھا اور جس نے آپ کو دوبار کال کیا تھا"..... صفار نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

"ہاں وہی فراز صاحب و میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعی انہائی ذہیں آدمی ہے اس نے شاکل کو عکر دے کرید بات کنفرم کرا دی ہے کہ ہم ساکڑی کے بجائے لوگاری جا دے ہیں "...... عمران نے جواب دیا۔

"لين وه تو آپ سے اس طرح بات كر رہا تھا جيسے آپ كا ماتحت

میں وہاں نہیں جاسکتے "...... عمران نے کہا اور جیپ سے نیچے اتر گیا۔
اس کے ساتھی بھی نیچے اتر آئے اور پچھلی جیپ میں موجو د ساتھی بھی جیپ سے نیچے اتر کے ۔ عمران آگے بڑھا اور کا فیج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا گیا ۔ کا فیج خالی پڑا ہوا تھا۔ الدتبہ اس کے بڑے کمرے میں کرئی کی بنی ہوئی کا فی ساری کرسیاں موجود تھیں ۔ عمران کے ساتھی ککڑی کی بنی ہوئی کا فی ساری کرسیاں موجود تھیں ۔ عمران کے ساتھی بھی اس کے بیچھے ہی اندر آگئے۔

" تنویر تم اور نعمانی دونوں جیپوں کو یہاں سے کچھ دور اوٹ وغیرہ میں چھپا دو" ..... عمران نے تنویر اور نعمانی سے کہا اور وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑگئے۔ بہوئے واپس مڑگئے۔

" کارنیج تو خالی ہے" ..... جو نیانے کہا۔

"ہاں یہ سرکاری کافیج ہے ۔ان پہاڑوں میں سروے کاکام ہوتا رہتا ہے اس لئے سروے فیم کی سہولت کے لئے یہ کافیج بنایا گیا ہے "۔ عمران نے ایک کری پر بیٹے ہوئے کہا۔ باقی ساتھی بھی وہاں بیٹے گئے ۔ان کے پاس سیاہ رنگ کے دو بڑے بڑے تھیلے موجود تھے ۔جو صفدر اور خاور نے اٹھائے ہوئے کے دونوں تھیلے بھی ایک طرف رکھ دینے گئے ۔جند کمی بعد تنویراور نعمانی بھی واپس آگئے۔

" ہمیں یہاں کب تک رہنا پڑے گا" ...... جو لیانے کہا۔ " جب تک ٹیم کا نیالیڈر نہ پہنچ جائے " ..... عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار چو نک پڑے۔

" ميم كانياليدْر كيامطلب".....جولياني انتهائي حيرت بجرك ليج

ہو گئیں۔۔۔ صفدرنے کہا۔

" یہ کسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی آدمی سیکرٹ سروس کو لیڈ کرسکتی کرے ۔ اگر چیف کو لیڈ کرسکتی ہوتو میں فیم کو لیڈ کرسکتی ہوں ۔ اگر چیف کو ایڈ کرسکتی ہوں ۔ زیادہ سے زیادہ فراز ہمارے گائیڈ کے طور پر ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے "..... جولیانے پھنکارتے ہوئے کہا۔

" میں کیا کہہ سکتا ہوں چیف صاحب میری تو بات ہی سننے کے روادار نہیں ہیں "..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" میں بات کرتی ہوں چیف ہے "..... جولیا نے انتہائی غصلے لہج میں کہا اور اکٹے کر ایک طرف رکھے ہوئے تصلیوں کی طرف بڑھ گئے۔

باقی ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے ولیے ان سب کے چہروں پر حیرت کے ساتھ ساتھ سوچ کے تاثرات نمایاں تھے جیسے وہ اس نک سچوکشن پر ساتھ ساتھ عور بھی کر رہے ہوں ۔ جولیا نے تھیلے میں سے ایک خصوصی ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا جس کی کال کچے نہ ہو سکتی تھی اور جس کی کال کے نہ ہو سکتی تھی اور جس کی کال کے الفاظ بھی سمجھ نہ آسکتے تھے ۔ ٹرانسمیٹر اٹھائے وہ واپس اپن کر ہی پر آگر بیٹھ گئے ۔ اس نے اس پر ایکسٹو کی مخصوص فر بکونسی ایڈ جسٹ کی اور پھر بٹن آن کر دیا۔

"بهیلوبهیلوجولیاکالنگ اوور".....جولیانےکال دیناشروع کر دی ۔
" لیس اوور"..... چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایکسٹو ک مخصوص آواز سنائی دی ۔

"سرعمران ہمیں نمیرانی کے راستے پر پہاڑیوں کے اندر بنے ہوئے ایک کامیج میں لے آیا ہے اور یہاں آگر اس نے بتایا کہ اب کوئی فراز سیکرٹ سروس کو لیڈ کرے گا اوور "..... جولیا نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

"عمران نے درست بتایا ہے "...... ایکسٹو کی سرد آواز سنائی دی ۔
" نیکن سریہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اجنبی سیکرٹ سروس کو لیڈ

کرے اوور "..... جولیا نے اتہائی غصیلے لیج میں کہا۔
" فراز حہارے لئے اجنبی ہے لیکن میرے لئے نہیں ۔ وہ سیکرٹ
سروس کا اتہائی ذہین اور باصلاحیت فارن ایجنٹ ہے اور اس خصوصی
اور اہم مشن میں اس کی سربراہی سے مشن زیادہ کامیابی سے مکمل ہو

" یہ سب کسے ہو گیا۔ کیوں ہو گیا۔ مجھے تو اب تک لفین نہیں آرہا".....جونیانے ٹرانسمیڑآف کرتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لیج میں کہا۔

"واقعی یہ بالکل نی بات ہے لیکن مراخیال ہے کہ عمران صاحب کی رضامندی اس میں شامل ہے "...... صفد رنے کہا۔
"میری رضامندی کی حمہارے چیف کو ضرورت ہی کیا ہے۔ میں تو کرائے کاسپای ہوں "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
"اگر چیف کسی کو لیڈر بنانا چاہتاتو شروع سے ہی بنا دیتا یہ مشن کے درمیان لیڈر تبدیل کرنا یہ واقعی انتہائی انو کھی اور غیر معمولی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مشن میں کوئی الیماغیر معمولی موڑا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مشن میں کوئی الیماغیر معمولی موڑا گیا ہے۔ جس کے لئے یہ انو کھا اقدام کیا جا رہا ہے "...... کمیٹن شکیل نے جس کے لئے یہ انو کھا اقدام کیا جا رہا ہے "...... کمیٹن شکیل نے

"کبیا موز اب تک ہوا کیا ہے ہم پاکیشیا سے جان پور بہنچ ہیں اور جان پور سے ہماں " سے ہمارالجانک نکانا پر سراج کالونی کے ہوٹل میں رہنا۔
اس کے بعد فراز کی طرف سے ابچانک ٹرانسمیٹر کال جس میں عمران اس کے بعد فراز کی طرف سے ابچانک ٹرانسمیٹر کال جس میں عمران صاحب نے لوگاری جانے کی بات کی اور اس کے ساتھ ہی وہ ہوٹل چوڑ کر فوراً پرائیویٹ رہائش گاہ پر شفٹنگ سے پر فراز کی کال اور عمران صاحب کی صاحب کا اسے واپس جانے کا کہنا ۔ اس کے بعد عمران صاحب کی طویل غیر حاضری بھر ہمارا جان پور سے سوہارو پہنچنا اور بھر وہاں سے طویل غیر حاضری بھر ہمارا جان پور سے سوہارو پہنچنا اور بھر وہاں سے

سکتا ہے اوور "..... ایکسٹونے جواب دیا۔ "لیکن سروہ گائیڈ ہے طور پر بھی ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے ۔اگر

آپ عمران کو کسی وجہ سے اس مشن میں لیڈر نہیں بنانا چاہئے تو ہم میں سے کوئی ممبر بھی لیڈر بن سکتا ہے اوور "..... جولیانے کہا۔ " حمہارا مطلب ہے کہ تم جو کچھ کہ رہی ہویہ بات میں نہیں سمجھ

سكتااوور ".....ايكسنو كالجبه يكلخت انتهاني سروبهو كياب

" سس ۔ سرمیرا یہ مطلب نہیں تھا۔ سرآج تک تو الیبا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی اجنبی اس طرح سیکرٹ سروس کو لیڈ کرے اوور "۔ جو لیا نے ایکسٹو کے لیج سے بو کھلاتے ہوئے کہا۔

"مس جولیا میں نے یہ سب وضاحتیں بھی اس لئے کی ہیں کہ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ ور شمیں وضاحتوں کا قائل نہیں ہوں۔ آرڈر از ڈر ۔ میرے سلصنے ملک وقوم کا مفاد ہوتا ہے اور ملک وقوم کے سلصنے میں اپنی ذات کو کوئی حیثیت نہیں دیتا تو تہاری جذباتیت کو میں کسے اہمیت وے سکتا ہوں۔ میری نظر میں ملک وقوم کے مفاد میں اگر پوری سیرٹ سروس کو گولی سے الزانا پڑے تو میں ایک لمحہ بیں اگر پوری سیرٹ سروس کو گولی سے الزانا پڑے تو میں ایک لمحہ بیکیائے بغیر ایسا کر سکتا ہوں۔ آئندہ اگر تم نے یا کسی ممبر نے میرے کسی فیصلے پر اعتراض کرنے کی جرات کی تو اس کا ہوناک نتیجہ بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔ اور سغوجب فراز تہارے پاس بہنچ تو اس سے کہنا کہ وہ بھے سے بات کرے اوور اینڈ آل "...... ایکسٹونے انہائی سرڈ لیچ میں جو اب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

رد عمل وہ نہ ہوتا جو تھا۔ دوسِری بات یہ ہے کہ آپ نے اچانک لوگاری کا نام لے دیا ۔ حالانکہ کفتگو میں لوگاری جانے کا کوئی ملکا سا آئیڈیا بھی نہ تھا۔ تبیری بات پیے کہ آپ نے فراز صاحب کو کہا کہ اس کی وہاں موجو دگی ہے شاگل وہیں پھر تارہے گا اور یہ تھھے گا کہ آپ بھی وہیں موجو دہیں ۔ان باتوں کامطلب ہے کہ فراز کو شاگل آپ کے ساتھی کے طور پرجانتا ہے۔اس نے فراز کو ٹریس کر لیا تھا اور فراز کی وجہ سے وہ یہی سمجھ سکتاتھا کہ آپ بھی یہیں موجو دہیں ۔اس کے بعد دوسری کال آئی تو فراز صاحب نے بتایا کہ اسے شاگل نے اعوا کر لیا تھا اور اس سے پہلے والی ٹرانسمیڑ کال کرانااور پھر فراز ساحب کا یہ فترہ کہ آپ کی ہدایت کے مطابق فراز صاحب نے شاگل کو سب کچھ کچ کچ بتا دیا۔اور پھرشاگل جیسے حذباتی ادمی نے فراز صاحب کو ختم کرنے کی بجائے اسے بے ہوش کر کے واپس وہیں پہنچا دیا جہاں سے اعوا کیا گیا تھااور فراز صاحب کسی پارک کاحوالہ دے رہے تھے اور اس کے ساتھ ی انہوں نے کہا کہ انہیں واپس پارگ پہنچا دیا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ انہیں یارک ہے ہی اعن کیا گیا اور پھر فراز صاحب نے یو چھا کہ اب ان کے لئے کیا حکم ہے۔ آپ نے ایک بار پھروی پہلے والی بات دوہرا دی که آپ لوگاری پہنچنے والے ہیں اور چونکه فراز صاحب شاگل کی نظروں میں آگئے ہیں اس لئے وہ واپس علیے جائیں ۔ ان ساری باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اور فراز صاحب کی گفتگو مکمل طور پر كو دُّ ميں تھى ۔اور لامحالہ فراز صاحب بيہ كو دُّا تھى طرح سمجھتے ہيں جب

جیپوں پر یہاں آمد ۔ یہ سب باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ در میان میں کچھ نہ کچھ الیما ہوا ہے "۔ کیپٹن نہ کچھ الیما ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اقدام کیا جا رہا ہے "۔ کیپٹن شکیل نے اپنی عادت کے مطابق گہرائی میں تجزیه کرتے ہوئے کہا۔ "فراز صاحب کی کالوں میں تو کوئی الیمی بات نہیں تھی "۔ صالحہ نے کہا۔

"وہ الفاظ لقیناً کو ڈمیں تھے۔ میں خوداس پر غور کرتا رہا ہوں لیکن ابھی تک میری سبھے میں یہ کو ڈنہیں آیا۔ شایدیہ کو ٹی ابسا کو ڈتھاجو ان فراز اور عمران صاحب کے در میان پہلے سے طے شدہ تھا" ۔ ۔ ۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔

" تم نے کسے یہ اندازہ لگایا کہ یہ گفتگو کو ڈتھی "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ واقعی ایک خصوص کو ڈتھاجو عمران کی اپنی ایجاد تھی اور عمران نے اس کو ڈکا بلکی زیرو کو بھی ماہر بنا دیا تھا تاکہ کسی بھی نازک یا حساس کمچے میں اگر عمران کو بلکی زیرو کو کوئی پیغام دینا پڑے تو وہ اس کو ڈمیں گفتگو کر سکیں ۔ بلکی زیرو کو کوئی پیغام دینا پڑے تو وہ اس کو ڈمیں گفتگو کر سکیں ۔ اس طرح بلکی زیرو کو ضرورت پڑے تو یہ بھی عمران کے ساتھ خصوصی کو ڈمیں بات کر سکتا تھا تاکہ ممران اصل بات کا اندازہ نہ لگا سکیں اور اس باروہی کو ڈکام آگیا تھا۔

"عمران صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ فراز صاحب کی کال کو آپ نے الیے ڈیل کیا جیسے آپ کی فراز صاحب سے اس معاملے میں پہلے سے طویل ملاقاتیں ہو چکی ہوں ۔اگر اچانک فراز کی کال آجاتی تو آپ کا تو میرا رول آسانی ہے ادا کر سکتا ہے اور وہ کام بھی کافرستان کی مکٹری اینٹلی جنس میں کر تا ہے۔اس سے میں نے تمہارے چیف سے بات کی کیے شاکل اور مادام ریکھا کو اکر ڈاج دے دیا جائے اور فراز میرے روپ میں شیم کو لیڈ کرے اور شاکل اور مادام ریکھا کے ساتھ اچھا ہے تو میں ایک ممہ کو سائھ لے کر علیحدہ وہ آپریٹنگ مشین عاصل کر لوں تو اس طرح مشن مكمل ہو سكتا ہے ۔ تمہارے چیف نے اس منصوب کی منظوری دے دی اور فراز کو احکامات دے دیتے کہ وہ بھے سے فوری طور پر رابطہ کرے۔فراز جان پور پہنچ گیالیکن یہاں پہنچتے ہی فراز نے شاگل کے ایک مخبر کو ٹریس کر لیا۔اسی مخبر نے ہی جان پور میں ہماری موجو دگی کی اطلاع شاگل کو دی تھی کیو نکہ آپ لو کو ں نے وْا مَنْنَكَ بِالْ مِينِ مِرا نام دو تبن بارليا - اپريٹنگ مشين كالجھي ذكر كيا اور ساکڑی کا بھی سوہ مخبر ساتھ والی میزیر موجو د تھا۔ وہ میرا نام سن کر چو نکااور کھراس نے باقی باتیں سن کر شاکل کو مخبری کر دی ۔ میں اس وقت ساکڑی جانے کے انتظامات میں مصروف تھا شاکل اپنے ساتھیوں سمیت فوراُجان یو رہیج گیا۔وہ اس پورے ہو نل کو ہی اڑا نا جاہما تھا۔ جس میں ہم رور ہے تھے ۔اگر فراز اس مخبر کو چسکیہ کر ک پکرانہ لیتا تو ہم سب بقیناً شاکل کے ہاتھوں ختم ہو جاتے ۔ جب تم لوگ کھانا کھانے کے بعد باہر گئے تو سری والیس ہوئی ۔ اس وقت فراز نے تھے فون کر کے بیہ ساری تقصیل بتائی تو میں نے اسے سراج کالونی کے ہوٹل سن ریز کا ستہ دیا کہ وہ وہاں پہنچ جائے اور میں حمہیں

کہ ہم ہیں سے کوئی بھی اس کوڈ کو نہیں سمجھتا حالانکہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں "..... کیپٹن شکیل نے واقعی انہائی گہرا تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔

" تم خطرناک حد تک ذہائت سے پر تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو کیپٹن شکیل ۔ اب میں تمہیں اصل بات بتا دیتا ہوں کیونکہ اب مزید کچھ تبھیانا بیکار ہے۔ " مسلم عمران نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے لوگاری سے آپریشنل مشین کی ساکڑی شفٹنگ اور پھریے خدشہ کہ کہیں یہ مشین دوبارہ لوگاری نہ شفٹ کر دی جائے کی تفصیلی وضاحت کر لوں۔

"لیکن '..... کیپین شکیل نے کچیر کہنا چاہا۔ "

"پہلے میری بات مکمل ہونے دو۔ہمارے پاس وقت ہے حدکم ہے کافرستان کے پرائم منسٹر غیر ملکی دورے پرگئے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے اس دورے کے دوران ہرصورت میں یہ مشین بھی حاصل کرنی ہے۔ اس کاسائنسی تجزیہ بھی کرنا ہے اور پھراصل بلاسٹنگ مشین کو ناکارہ کرنے کے لئے اس کے اندر موجو د کمپیوٹر کی مکمل فیڈنگ بھی تبدیل کرنی ہے۔شاگل کا ہمارے پیچے لگ جانے کا مطلب تھا کہ وہ ہمیں لامحالہ روکنے کی کوشش کرے گا در اس سے الجھنے کی وجہ سے ہمیں لامحالہ روکنے کی کوشش کرے گا در اس سے الجھنے کی وجہ سے ہمیں لامحالہ ہمارا وقت ضائع ہوگا۔شاگل کو اپنے پیچھے سے آثار نے کے لئے میں نے ایک سکیم تیار کی ۔ فراز کے بارے میں مجھے صرف اتنا معلوم میں نے ایک سکیم تیار کی ۔ فراز کے بارے میں مجھے صرف اتنا معلوم میں کے دان کے ایک سکیم تیار کی ۔ فراز کے بارے میں محھے صرف اتنا معلوم میں کے دان کا میار کی اور دہ آگر ذہا نت سے کام لے

اس پر حذبات کا غلبہ مذہو تو انتہائی ذہانت سے کام کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے فراز کو واپس پارک میں پہنچا دیا کہ فراز آزاد ہوتے ہی لامحالہ مجھ سے ٹراکسمیٹریر بات کرے گا۔اس طرح اصلیت سلمنے آجاتی ۔فراز بھی یہ بات مجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے یارک میں واپس پہنچتے ہی تھیے دو بارہ کال کی اور ایک بار بھر کو ڈ میں گفتگو ہوئی اور میں نے وہ پہلے والی بات کنفرم کر دی کہ میں جان یور سے روانہ ہو کر لوگاری پہنچنے والا ہوں اور ساتھ ہی میں نے فراز کی جان چھڑانے کے لئے اسے واپس جانے کا بظاہر حکم دے دیا۔اب شاکل کے سلئے فراز کو پکڑنا یا مارنا ہے کارتھا سبحنانچہ اس نے اس کا چھا چھوڑ دیا ۔ اس دوران ہم پرائیویٹ رہائش گاہ میں شفٹ ہوئے اور میک اب بھی تبدیل کر لیا ۔ میں نے یہاں تک چہنے کے انتظامات کرنے تھے اس کے میں انتظامات میں مصروف رہا۔اس دوران فراز کی کال آئی تو میں کے اسے ہدایت کر دی کہ وہ یہاں پہنچ جائے تا کہ بہاں سے وہ مرے ملک ای میں شیم کو لیڈ کر کے آگے تمیرانی جائے اور وہاں موجو د مادام ریکھا کو اچھا گئے جب کہ میں یہاں سے کسی ممبر کو ساہج کے کر علیحدہ ساکڑی جاؤں اور مشن مکمل کروں سے جنانچہ ہم یہاں پہنچ کئے اور اب منہارا نیالیڈر بھی یہاں پہننے والا ہو گا .....عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اسے یہ ساری تفصیل بتائے کے لئے کیپٹن شکیل کے تجزیہ نے مجبور کر دیاتھا ور بنہ وہ اپنی عادت کے مطابق ٹیم کو اس وقت تک سسینس میں رکھتا جب تک فرازیہاں کہنج نہ جاتا۔

ساتھ کے کر سراج کالونی کے ہوٹل سن ریز پہنچ گیا ہجو نکہ میں فراز سے واقف نہ تھا اس لیئے میں حمہیں کمروں میں چھوڑ کر ہوٹل کے ہال میں پہنچااور مخصوص اشاروں کی مدوسے ہم نے ایک دوسرے کو تلاش کیا پھر میں اسے لے کر قریبی پارک میں حلا گیا تا کہ کوئی آدمی ہماری گفتتگو نہ سن سکے ۔وہاں ہمارے در میان یہ بات طے ہوئے کہ شاکل کو حکر دیا جائے کہ میں لوگاری جارہا ہوں ۔وہ لامحالہ مرے پیچھے آئے گا ۔ شاکل کے مخبر کاٹرانسمیٹر فراز کے پاس تھا۔ جس کوڈ میں ہماری گفتگو ہوئی ہے بیہ کو ڈ کافرستان ملٹری انٹیلی جنس کا خصوصی کو ڈ ہے سچونکہ شاکل کا تعلق مکٹری انٹیلی جنس سے نہیں ہے اس لیئے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو ڈمیں گفتگو کی جائے گی ۔فراز اس کو ڈسے واقف تھا اور تھے بھی آتا تھا۔اس کے بعد میں واپیں آگیا جب کہ فراز نے شاگل کے مخبر ے ٹرانسمیڑ سے شاگل سے ایسی گفتگو کی کہ شاگل کو اس پر شک پڑ گیا تھرشاگل کے آدمیوں ہے اسے یارک سے اعوا کر لیا۔اس کے بعد فراز کی کال آگئے۔ کو بیہ گفتگو زیروسکس ٹرانسمیٹر پر ہو رہی تھی اس لیئے کال ر سیو ہونے کی جگہ ٹرلیں یہ ہو سکتی تھی لیکن کو ڈ کے ذریعے فراز نے تصحیحے بتایا کہ وہ شاگل کو حبکر دے رہا ہے کہ میں لو گاری جارہاہوں اور فراز نے اپنے آپ کو شاگل کے سامنے میرا ذاتی ملازم ظاہر کیا۔شاگل نے لا محالہ اس بات کو کنفرم کرنا تھا سپتانچہ میں نے لوگاری کی بات کرے اسے کنفرم کر دیا۔لیکن چو نکہ بیہ بات شاکل کے لئے انو تھی تھی اس کئے وہ یوری طرح مظمئن بنہ ہوا وہ خاصا ذہین آدمی ہے اور جب

ہے اختیار تھلکھلا کر ہنس پڑے ۔جولیا بھی مسکرا دی لین اس کا چہرہ سرخ ہو گیاتھا۔

جوریائے مسکراتے ہوئے کہ میں نقلی کی درخواست منظور کر لوں جوریائے مسکراتے ہوئے کہا۔

"این این زبان کی تاثیر بھی تو ہوتی ہے۔ عمران نے کہا تو ایک بار پچر کمرہ قبقہوں سے گونج اٹھا۔

" عمران صاحب خطرہ تو واقعی موجو د ہے اس کے باوجو د آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا "…… صفدر نے منستے ہوئے کہا۔

" میں نے احتجاج صرف اس لئے نہیں کیا کہ پیچارے فراز کو تنویر کی رقابت بھی تو بھگتنی پڑے گی اور یہ تو میرا دل گردہ ہے کہ میں اس خوفناک رقابت کے باوجو د زندہ سلامت موجو د بہوں " میران نے معصوم سے لیج میں کہا تو کمرہ ایک بار پر قبقہوں سے گونج اٹھا۔ نے معصوم سے لیج میں کہا تو کمرہ ایک بار پر قبقہوں سے گونج اٹھا۔ اوراکی بار پر سب بنس پڑے ۔ پر اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بار پر سب بنس پڑے ۔ پر اس سے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بار پر سب بنس پڑے ۔ پر اس سے بھی مسکراتے ہوئے کہا ور میان مزید کوئی بات ہوتی اچانک باہر سے کسی سے پہلے کہ ان سے در میان مزید کوئی بات ہوتی اچانک باہر سے کسی سے پہلے کہ ان سے در میان مزید کوئی بات ہوتی اچانک باہر سے کسی سے پہلے کہ ان سے در میان مزید کوئی بات ہوتی اچانک باہر سے کسی سے پہلے کہ ان سے در میان مزید کوئی بات ہوتی اچانک باہر سے کسی سے پہلے کہ ان سے در میان مزید کوئی بات ہوتی اپر نے ۔

" میرا خیال ہے جہارا نیا لیڈر آگیا ہے ۔ عمران نے چونکتے ہوئے کہا اور وہ سب انتہائی اشتیاق اور تجسس تجری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگئے۔

عمران صاحب اچانک باہر سے آواز سن فی دی اور سب سمھے گئے

"اوہ تو فراز کو اس کئے لیڈر بنایا جا رہا ہے کہ اس کا قدوقامت منہارے جسیا ہے ساب اصل بات سامنے آئی "..... جو لیانے ایک طویل سانس لینے ہوئے کہا۔

اسل بات وہ تو بعد میں سامنے آئے گی"..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جو لیاسمیت سب جو نگ پڑے۔

"کیا مطلب سکیا جو کچھ تم نے بتایا ہے یہ اسل بات نہیں ا مہری میں جو لیانے حیران ہو کر کہا۔

" میرے خیال کے مطابق تو اصل بات یہی ہے لیکن چیف کے خیال کے مطابق یہ اصل بات نہیں ہے ".....عمران نے جواب دیا۔
کیا مطلب " ..... جو لیانے کچھ نہ سمجھنے دالے انداز میں کہا۔
"اصل میں چیف میرے خلاف انتہائی گہری سازش کر دہا ہے ۔
فراز صاحب کا قدوقا مت بھی میرے جسیا ہے ۔ میک اپ بھی وہ میرا

فراز صاحب کا قدوقامت بھی میرے جسیا ہے۔ میک اپ بھی وہ میرا کرے گااور ظاہر ہے حماقتیں بھی وہ مجھ جسیں کرے گا۔ تو بچر ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لئے میرا پتا مستقل طور پر کٹنے کا بندوبست ہو جائے '۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

" خمہارا مطلب ہے کہ وہ مستقل طور پر خمہارے میک اپ میں رہے گاوہ کیوں ".....جو لیا نے حیران ہو کر کہا۔

"ظاہرہے اس دوران اسے تم سے بھی میری طرح درخواستیں کرنی پڑیں گی اور ہوسکتا ہے کہ تم اس کی درخواست منظور بھی کر لو سے عمران نے کہا تو ایک کمھے کے لئے تو خاموشی طاری رہی تچریکات سب دی ہے ".....صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " کوڈ"..... بلیک زیرونے چونک کر کہا۔

" میں نے بتایا ہے کہ یہ انہائی خطرناک حد تک ذہین لوگ ہیں ۔ جو بات شاگل نہ سمجھ سکا وہ انہوں نے آسانی سے سمجھ لی کہ میری اور منہاری گفتگو جو ٹرانسمیٹر پر ہوئی وہ کوڈتھی اور کیپٹن شکیل صاحب نے اس پر گہرا تجزیه کر دیا تو مجھے مجبوراً ساری تفصیل بتانی پڑگئ ۔ صفدراسی کوڈکا حوالہ دے رہا ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"الیما تو ہونا ہی تھا آخریہ سب پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں"..... بلک زیرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

اور اب تم نے انہیں لیڈ بھی کرنا ہے اور کنٹرول میں بھی رکھنا ہے۔ اس لیئے اچھی طرح سوچ لو ۔ اب بھی وقت ہے۔ پھر مذکہ میں میں ایک میں میں ایک ایک میں کیا ہوں "...... عمران نے کہا۔
کس عذا ہو میں پھنس گیا ہوں "..... عمران نے کہا۔

"عمران صاحب وسے تو یہ چیف کا حکم ہے لیکن میرے گئے ذاتی طور پریہ بہت بڑا اعراز بھی ہے کہ میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کو لیڈ کروں گا۔ہم نے شاگل کو حکم دینے کی جو منصوبہ بندی کی تھی وہ ناکام ثابت ہوئی ہے۔شاگل لیخ ساتھیوں سمیت اپ کے چھچ لوگاری ثابت ہوئی ہے۔شاگل اپنے ساتھیوں سمیت اپ کے چھچ لوگاری جانے کی بجائے براہ راست ساکڑی روانہ ہو گیا ہے " سیب بلیک زیرو فی کہا تو عمران چونک پڑا۔

اوه به کسے ہوا۔ وہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ میں ساتھیوں سمیت

کہ آنے والا واقعی فراز ہے ۔ کیونکہ اس کی آواز وہ ٹرانسمیٹر پر سن کے تھے۔۔

"اندر آجاؤاب استابھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے "......عمران نے اونچی آواز میں کہا تو دوسرے کیجے دروازے پرایک نوجوان نظرآیا۔ اس کا قد دقامت واقعی ہو بہوعمران جسیباتھا۔

"السلام علیکم میرا نام فراز ہے"..... نوجوان نے اندر داخل ہو کر مسکراتے ہوئے کہا ظاہر ہے وہ بلیک زیرو تھا۔ گوسب ہے چونک کر دیکھ رہے تھے لیکن لقیناً ان کے ذہن میں تصور تک موجود نے تھا کہ آنے والاان کا چیف ایکسٹو ہے۔

" وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاۃ" ...... عمران نے کری سے اٹھتے ہوئے کہاتو باقی ساتھی بھی اکھ کھوے ہوئے اور پر عمران نے بڑے ہے تکلفانہ انداز میں آنے والے کاسب ساتھیوں سے تعارف کرایا۔

آپ سب سے مل کر مجھے دلی مسرت ہو رہی ہے کیونکہ آج سے پہلے میرے لئے آپ سے ملاقات میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی " سب بلک زیرونے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اس مسرت کو سنبھال رکھنا کیونکہ یہ سب انہائی خطرناک ترین حد تک ذہین لوگ ہیں ۔ معمولی سی غلطی بھی معاف نہیں کرتے اور جب یہ ایکشن میں آتے ہیں تو پھر مسرت حسرت میں بدل جایا کرتی ہے ' …… عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "عمران صاحب کیا آپ نے پھراسی کوڈ میں گفتگو کرنی شروع کر

' محجے بھی یہ منظر دیکھنے کی حسرت رہی ہے ''…… بلیک زیرونے ہنستے ہوئے کہا۔

'اس کا مطلب ہے کہ شاگل اپنے ساتھیوں سمیت اب لیبارٹری کے گردگھیرا ڈالے گاجب کہ بیرونی اطراف میں پاور ایجنسی گھیرا ڈالے ہوئے کہ بیرونی اطراف میں پاور ایجنسی گھیرا ڈالے ہوئے ہے ''۔۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

جی ہاں اب مجھے پہلے پاور ایجنسی سے نمٹناہوگا بھر شاگل ہے۔ بھر بی ہم لیبارٹری تک پہنچ سکتے ہیں جسس بلیک زیرو نے جواب دیا۔

"لیکن تم نے یہ معلومات کسیے حاصل کر لیں میں عمران نے کہا میں نیس نے پارو ایجنسی کے ایک آدمی کو اعوا کر کے اس سے یہ معلومات حاصل کی ہیں بھراس کی گردن توڑ کر اسے پہاڑی جٹان سے نیچ لڑھکا دیا تاکہ اسے اتفاقی حادثہ بھا جائے " سیس بلیک زیرو نے دیا ہے۔

ہو نہد اس کا مطلب ہے کہ معاملہ اور زیادہ تھمبیر ہو گیا میں نے یہ ساری پلاننگ اس لئے کی تمی کہ تم ساتھیوں سمیت پاور ایجنسی کو سنجمال لو سے اور میں لیبارٹری اسانی سے پہنچ جاؤں گالیکن اب تو مسئلہ نمیزھا ہو گیا۔ اب شاکل سے نمٹے بغیر لیبارٹری تک پہنچا نہ جاسکے مسئلہ نمیزھا ہو گیا۔ اب شاکل سے نمٹے بغیر لیبارٹری تک پہنچا نہ جاسکے گا۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

" آپ شاگل کو سنجمالیں میں مادام ریکھا کو سنجمال لیتا ہوں بلکب زیرو نے کہا تو عمران نے بے اختیار اطمینان تجرا ایک طویل سانس لیا۔ لوگاری گیاہوں "...... عمران کے ابھے میں حیرت تھی۔
" میرااپنااندازہ ہے کہ اس نے لامحالہ صدر سے بات کی ہوگی اور
صدرصاحب آپ کو شاگل سے زیادہ جائے ہیں اس لیے انہوں نے اسے
سمجھا دیا ہوگا کہ الیسا حقیقاً نہیں ہے بلکہ آپ نے اسے چکر دیا ہے لین
اس سے بہرحال یہ بات ہمارے لیے کنفرم ہو گئ ہے کہ آپریٹنگ
مشین ساکڑی میں ہی ہے "..... بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے
اشبات میں سرملادیا۔

" لیکن وہاں تو چہلے سے مادام ریکھاموجو دہے پھر صدر صاحب نے اسے کسے وہاں جانے کی اجازت دے دی " ....... عمران نے کہا۔
" مادام ریکھاتو نمیرانی میں ہے اور میں نے نمیرانی جاکر جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق پاور ایجنسی نے ساکڑی جانے والے تنام راستوں کی انتہائی سخت پکٹنگ کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منیرانی آنے والوں کی باقاعدہ چیکنگ ہورہی ہے وہاں کے ہوٹلوں اور نمیرانی آنے والوں کی باقاعدہ چیکنگ ہورہی ہے وہاں کے ہوٹلوں اور پرائیویٹ رہائش گاہوں کی بھی انتہائی سخت نگرانی کی جا رہی ہے اور برائیویٹ رہائش گاہوں کی بھی انتہائی سخت نگرانی کی جا رہی ہے اور برائیویٹ رہائش گاہوں کی بھی انتہائی سخت نگرانی کی جا رہی ہے اور برائیویٹ کی برائیویٹ کی جا رہی ہے اور برائیوں کی برائ

"اچھا پھر تو وہ منظرواقعی دیکھنے کے قابل ہو گاجب مادام ریکھا کے حکم پر شاکل کی چیکنگ ہو رہی ہو گی"...... عمران نے مسکراتے دو ہے کہا تو بلک زیرہ بھی ہے اختیار ہنس پڑا۔

ہی رہیں ۔آپ کی جگہ نہ لیں ۔مقصد تو مادام ریکھا سے ہنٹنا ہے اس کے لئے یہ ضروری تو نہیں کہ فراز صاحب لازماً آپ کا روپ دھار لیں "..... صفدرنے کہا۔

" لیکن اب جب میں مطمئن ہوں تو تمہیں کیا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یہ بات نہیں ۔ مادام ریکھا بھی بے حد شاطر عورت ہے اور فراز صاحب چاہے لاکھ کو شش کر لیں وہ بہرحال آپ کی طرح نہیں بن سکتے جب کہ اگریہ فراز رہیں تو ریکھا اس چکر میں رہ سکتی ہے کہ عمران کہاں ہے اور اسی حکر سے فائدہ اٹھا یا جا سکتا ہے " مفدر نے کہا۔ " اگر ایسی بات ہے تو فراز صاحب کے لیڈر بننے کا بھی کوئی جواز نہیں رہتا " سے جولیا نے کہا ۔ اس کا ذہن شاید ابھی تک فراز کو بطور لیڈر قبول نہ کر رہا تھا۔ اس کا ذہن شاید ابھی تک فراز کو بطور لیڈر قبول نہ کر رہا تھا۔

کھے تو لیڈر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے مس جولیا مسئلہ چیف کا ہے۔ آگر آپ چیف کا ہے۔ آگر آپ چیف ہا تحت بن کر آپ چیف ہا تحت بن کر بھی کام کرنے کے تیار ہوں "..... بلکک زیرونے انہائی سخیدہ لنجے میں کہا۔ لنجے میں کہا۔

"اگرانسا ہے تو بھرآپ ظاہری طور لیڈر بن جائیں ۔ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ہمیں ڈیل بھی لیڈر کی طرح ہی کریں" ۔۔۔۔۔۔ جو لیانے کہا۔
" نہیں مس جو لیا اگر میں لیڈر ہوں گاتو پھر تھے عملی طور پر بھی لیڈر بنا ہو گا گو کھر آجاتی ہے " ۔۔۔۔۔ بلک

" نعدایا تیراشکر ہے تو واقعی بڑار حیم و کریم ہے " ...... عمران نے کہا تو بلکی زیرو کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی چو نک پڑے ۔

" کیا مطلب میں نے ایسی کیا بات کر دی ہے جس پر آپ نے یہ ردعمل ظاہر کیا ہے " ...... بلک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

" تم نے خود ہی کہا ہے کہ تم مادام ریکھا کو سنبھال لو گے اس کا مطلب ہے کہ میرے ذہن میں جو خطرہ تھا وہ فتم ہو گیا ۔ کیوں جولیا اس بات پر شکر کر ناواجب ہو گیا تھا ناں " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے ۔

"اوہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے یہ بات کس پیرائے میں کی ہے آپ بے فکر رہیں "..... بلنک زیرونے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بار بھر کمرے میں موجو دسب افراد ہنس پڑے۔

"اوک اب کھل کر بات ہو سکتی ہے تو مسٹر فراز الیہا ہے کہ تم واقعی مادام ریکھا کو الجھاؤمیں شاگل کو عکر دے کر لیبارٹری میں داخل ہونے کا کام کروں گا۔ میں اپنے ساتھ خاور اور تنویر کو لے جاؤں گا"……عمران نے یکھت انہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔

" ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی لیکن آپ کا بھے سے رابطہ تو بہر حال رہے گا"..... بلیک زیرہ نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔ "ہاں اور اس کمے کے بعد تم عمران ہو اور میں فراز "..... عمران

" عمران صاحب کیاالیها نہیں ہو سکتا کہ فراز صاحب فراز صاحب

کرے گا".....عمران نے کہا۔

" نہیں میں خود پہلے بات کروں گی" ...... جولیانے غصیلے کہے میں کہااور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ فریکونسی اس پر پہلے سے فکسٹر تھی۔ پہلے اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ فریکونسی اس پر پہلے سے فکسٹر تھی۔ پہلے ہیلو ہیلو جو ابیا کالنگ اوور "..... جو لیانے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

یس اوور "..... چند محول بعد دوسری طرف سے ایکسٹوکی آواز سنائی دی سے

"سرفراز صاحب آگئے ہیں۔آپ نے ہدایت کی تھی کہ جب آئیں تو ان کی بات آپ سے کراؤں اوور "……جولیانے موّد بانہ لیج میں کہا۔ "کراؤ بات اوور "…… دوسری طرف سے سپاٹ لیج میں کہا گیا اور جولیا نے نماموشی سے ٹرانسمیٹر بلک زیرو کی طرف بڑھا دیا۔شاید اسے بات کرنے کی ہمت ہی مذہری تھی۔

ا نتہائی مؤدبانہ کی کہا۔ انتہائی مؤدبانہ کہا۔

" تم نے عمران سے مشن کو ڈسکس کر لیا ہے اوور "…… ایکسٹو نے سرو کیجے میں کہا۔

" میں سر میں نے عمران صاحب کو بتایا ہے کہ شاگل کو لوگاری بھجوانے کی جو بلاننگ ہم نے کی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی ۔ شاگل بجائے لوگاری جانے کے ساکڑی پہنچ گیا ہے۔ اور اب صورت حال یہ بجائے کو گاری جانے کے ساکڑی پہنچ گیا ہے۔ اور اب صورت حال یہ ہے کہ لیبارٹری کے گردشاگل اور اس کے ساتھی ہیں جب کہ نمیرانی

زیرونے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔ "کیا مطلب کیا آپ ہم پر حکم حلائیں گے"..... جو لیا نے کھرکتے

ہوئے کہا۔ ہوئے کہا۔

"ظاہر ہے لیڈر کا حکم سب کو تسلیم کر ناپڑتا ہے۔ اس میں غصے کی
کیا بات ہے اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں ان معاملات میں کسی
نرم رویے کا عادی نہیں ہوں "..... بلک دیرو نے دو ٹوک جواب
دیتے ہوئے کہا۔

"مسٹرآپ ہموں کے لیڈر لیکن میں جولیا سے بات کرتے ہوئے ذراہوش میں رہا کریں ۔آپ کی یہ لیڈری آپ کو قبر میں دفن کراسکتی ہے "..... یکفت تنویر نے عصیلے لہج میں کہا ۔ ظاہر ہے اب اسے کیا معلوم کہ وہ کس سے یہ سب کچھ کمہ رہا ہے۔

"آپ محطے و همکی وے رہے ہیں "..... بلکی زیرو کا اہجہ یکفت ہے۔ حد سخت و گیا۔

ارے اربے آپ نے تو آپیں میں لڑنا شروع کر دیا ہے۔ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"میراخیال ہے مجھے چیف سے بھربات کرنی ہوگے۔ یہ بیل منڈھے چڑھتی نظر نہیں آتی "..... جو لیانے کہا اور ایک بار بھر نیچے رکھا ہوا ٹرانسمیٹراٹھالیا۔

" متہمیں چیف نے ایک ہدایت کی تھی گد جب فراز آئے تو تم فراز کی بات چیف سے کراؤ گی ساس لئے ٹرانسمیٹر اسے دیے دوییہ خو دیات کھیجے میں کہا۔

"اس قدراہم مشن کے دوران میں اس قسم کی فضولیات برداشت نہیں کر سکتا۔ سے میری طرف سے لاسٹ وار ننگ سجھنا۔ تم نے کیا سوچ کریہ تجویز دی ہے کہ فراز سیکرٹ سروس کے ساتھ پاور ایجنسی کو الجھائے۔ کیا اب سیکرٹ سروس اس سطح پر پہنچ گئ ہے کہ پاور ایجنسی کو مرف الجھائے۔ کیا اب سیکرٹ سروس اس سطح پر پہنچ گئ ہے کہ پاور ایجنسی کو صرف الجھا سکنے کاکام کر سکتی ہے اوور "...... ایکسٹوکا لچہ بے حد تلخ تھا۔

"وہ وہ جناب فراز صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ وہ مادام ریکھا کو سنجال لیں گے ۔ مم ۔ مم میرے حصے میں شاگل آیا ہے جناب اوور "......عمران بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

"ہمارے پاس بیہ الخھانے ٹائپ کے کاموں کا قطعاً وقت نہیں ہے پوری فورس کے ساتھ کام کرواور مشن مکمل کرواوور "..... ایکسٹو نے سرد الجے میں کمایہ

" مم سم مگر جناب اب تو لیڈر فراز صاحب نے ہونا ہے اس کے آپ اسے یہ سخت قسم کی ہدایات دیں اوور "...... عمران منہ بنائے ہوئے کہا۔

"فرازے بات کراؤاوور"..... ایکسٹونے کہا۔
" میں سراوور"..... بلک زیرونے استانی مؤومانہ کہے میں کہا۔
" تم چونکہ اس سارے علاقے کے بارے میں اٹھی طرح جانتے ہو جہاں یہ مشن مکمل ہونا ہے اس لئے اب تم نے ٹیم کو لیڈ کر کے اس

کے راستوں پر پاور ایجنسی موجو دہے۔ عمران صاحب کی تجویز ہے کہ
میں سیکرٹ سروس کے ممبرز کے ساتھ پاور ایجنسی کا الحھاؤں جب کہ
عمران صاحب دو ممبرز کو ساتھ لے کر لیبارٹری پہنچ کر مشن مکمل
کریں اوور "…… بلک ریرو نے مؤ د بانہ لیج میں رپورٹ دیتے ہوئے
کہا۔

"کیا یہ تجویز عمران نے دی ہے اوور " ... ایکسٹونے کہا۔ " میں سراوور " ... بلکک زیرونے جواب دیا۔ " میری اس سے بات کراواوور " ... دوسری طرف سے انتہائی سرد لہجے میں کہا گیا۔

" بین سرمیں علی عمران ایم ایس سی سد ڈی ایس سی (آکسن) بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں جتاب اوور "..... عمران نے چہکتے ہوئے لیجے میں کہاتو بلکک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔

جہاری زبان جہارے دہن سے باہر بھی آسکتی ہے تھجے۔ پر تم فر بان جہاری زبان جہارے دہن سے باہر بھی آسکتی ہے تھجے۔ پر تم فر بنان خو داوور سکو گالیان خو داوور سکو گالیان بلک زیرو بڑی دلچیپ نظروں معلی کیا لیک زیرو بڑی دلچیپ نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔اس کے جمرے پر پراسراری مسکراہٹ تھی عمران کو دیکھ رہا تھا۔اس کے جمرے پر پراسراری مسکراہٹ تھی عمران کا باورجی سلیمان ہے۔

جے بچے جے جناب میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی واقعی بزبان خود بلکہ بدہان خو دیول رہا ہوں جناب اوور " … عمران نے سہمے ہوئے میں اس انداز میں بات کرنا بھی پسند نہیں ہے۔ پھرتم نے اس طرح بات کیوں کی اوور ".....ایکسٹو کالیج اور زیادہ غصیلا ہو گیا تھا۔ "آئی ایم سوری سر۔آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی سراوور "، جولیانے اس بار رندھے ہوئے لیج میں کہا۔

"گڈ تہماری اس طرح معذرت کرنا بتارہا ہے کہ تم جو کھے کہہ رہی ہو وہ درست ہے۔ بہرحال اب جب کہ صورت حال تبدیل ہو گئ ہے تو اب فراز کے لیڈر بننے کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہی ۔اب عمران ہی میم کو لیڈ کرے گا۔الستہ فراز چونکہ اس سارے علاقے سے اچی طرح واقف ہے اور اس اہم اور حساس مشن میں ہم کسی اجنبی گائیڈ کا رسک نہیں لے سکتے اس لئے فراز میم کے ساتھ بطور ایجنٹ اور گائیڈ کا اس مشن برکام کرے گا اوور "…… اس بار ایکسٹونے انہائی نرم لیج

"تعینک یو سراوور"..... جولیانے ایکسٹو کے اس طرح کھلے عام تعریف کرنے اور اس کی بات مان لینے پرانتہائی مسرت بھرے لیجے ہیں کہا جبکہ پہلے اس کا چمرہ لنگ گیا تھالیکن اب وہ اس طرح کھلا ہوا نظر آرہا تھا جیسے گلاب کا تازہ پھول کھلتا ہے۔

" فرازاور عمران تم دونوں میراحکم من رہے ہواب تم نے اس پر فوری عمل کر ناہے اوورا پنڈآل ".....ایکسٹونے کہااور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

مشکریہ مس جولیا آپ نے میرے کاندھوں سے ایک بہت بڑا

مثن کو مکمل کرنا ہے اور یہ بھی سن لو کہ تم نے یہ مثن اتہائی تیر رفتاری سے مکمل کرنا ہے پہلے بھی کافی وقت ضائع ہو چکا ہے ۔ اب تہمارے پاس صرف چار روز ہیں ان چار دنوں میں ہر قیمت پر مثن مکمل ہو ناچاہئے اوور " ..... ایکسٹونے اتہائی سخت لیج میں کہا۔
" میں سرلیکن سر مس جولیا کو میرے لیڈر بینے پر اب بھی اعتراض ہے کیونکہ وہ ذمنی طور پر مجھے بطور لیڈر قبول نہیں کر پارہیں اس لئے بحناب میری درخواست ہے کہ آپ لیڈر عمران صاحب کو ہی دہنے دیں بحناب میری درخواست ہے کہ آپ لیڈر عمران صاحب کو ہی دہنے دیں بین بطور گائیڈ ساتھ چلا جاتا ہوں اوور " ...... بلک زیرونے کہا کیونکہ اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ ممرز اسے ذمنی طور پر کسی صورت بھی عمران کی بجائے بطور لیڈر قبول نہیں کر رہے۔

میں ہوئیا سے بات کراؤاوور " ..... دوسری طرف سے انہائی سخت لیج میں کہا گیا ہے۔ ایج میں کہا گیا ہے۔

" لیں ۔ لیں سرمیں جولیا بول رہی ہوں سراوور "..... جولیا نے شہمے ہوئے لیجے میں کہا۔

، کیا تمہیں میرے احکامات تسلیم نہیں ہیں اوور "..... ایکسٹو کا لیج بھاڑ کھانے والاتھا۔ لیج بھاڑ کھانے والاتھا۔

" نسلیم ہیں سرمیں تو و لیے ہی بات کر رہی تھی سرم ور نہ سر تھے۔
کیا اعتراض ہو سکتا ہے سر اوور " ...... مس جونیا نے بری طرح
بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

" اور تمہیں اچی طرح معلوم ہے کہ مجھے لیتے احکامات کی تعمیل

" میں نے مشن کے سلسلے میں کام کاآغاز کہا تھا۔ شادی کے سلسلے میں نہیں کہا تھا۔ ویسے میں نے محس کر لیا ہے کہ آپ کے دل میں مس جو لیا کے لئے ..... " بلک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" مسٹر فراز اگر تمہیں اچی بات کرنی نہیں آتی تو پھر ضاموش رہا کرو" ..... یکفت تنویر نے اس کی بات کا شتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لیج میں کہا تو بلک زیرو نے چو نک کر تنویر کی طرف دیکھا اور پھر بے انتیار مسکرا دیا۔

" اوہ امچھا یہ بات ہے سیہاں بھی مثلث موجو د ہے۔ اوکے مسٹر تنویر آئندہ میں محاط رہوں گا"..... بلکی زیرونے مسکراتے ہوئے کہا۔

" وهمکی تو تم نے سن لی تھی لیکن شکر کرو کہ تم نے لیڈر بن کر جو لیا کو کوئی سخت ساحکم نہیں دیاور نہ تنویر صاحب خالی دھمکیاں دینے کے قائل نہیں ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلک زیرو ہے اختیار ہنس بڑا۔

"عمران صاحب اب آپ دوبارہ لیڈر بن گئے ہیں تو اب آپ سے بات کی جاستی ہے ورنہ میں موچ رہا تھا کہ نجانے فراز صاحب کس طبعیت کے مالک ہوں ان سے بات کی جائے یا نہیں ۔ میرا خیال ہے کہ یہ مشن ہم اس انداز میں کبھی مکمل نہیں کر سکتے جس انداز میں آج تک مشن مکمل ہوتے رہے ہیں یعنی ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے بلکہ اس بار ہمیں کوئی نیااور منفرد پلان بنانا پڑے گا "...... کیپٹن شکیل

ہوجھ اتروا دیا ہے "..... بلکی زیرو نے جو لیا سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔

"آپ واقعی اعلیٰ ظرف انسان ہیں جو اس طرح کا روعمل ظاہر کر رہے ہیں جو اس طرح کا روعمل ظاہر کر رہے ہیں جو لیا ہے۔ " ...... جو لیا نے بڑے تحسین امیز کیج میں کہا۔

" لو میں سوچ رہاتھا کہ لیڈر بن کر کہیں ہے صاحب میرے رقیبوں میں اضافہ نہ کر دیں بیہ تو لیڈر نہ بننے پر زیادہ رقیب ثابت ہو رہے ہیں ".....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" نعاموش رہو ۔ فراز صاحب واقعی اعلیٰ ظرف انسان ہیں "۔ جو ایا نے عمران کو بری طرح جھاڑتے ہوئے کہا۔

"اب بہاں بیٹھ کر صرف ایک دوسرے کی تعریفیں ہی ہوتی رہیں گی یاکام بھی ہوگا".....اچانک تنویر نے جھمخلائے ہوئے لہج میں کہا اور عمران سمیت سب بے اختیار مسکرا دیئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جولیا کی بلیک زیروکی تعریف تنویر کو کسے پہند آسکتی تھی۔

" عمران صاحب واقعی ہمیں کام کا آغاز کر دینا چاہئیے "..... بلیک زیرونے مسکراتے ہوئے عمران سے کہا۔

" بالکل کرولین کیا تمہیں خطبہ آتا ہے "......عمران نے کہا۔ " خطبہ کیا مطلب کبیما خطبہ "..... بلیک زیرونے حیران ہو کر کہا " خطبہ نکاح ۔ ظاہر ہے جب تک خطبہ تمہیں نہ آئے گاکام کا آغاز کیسے ہوسکے گا"..... عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ ہے ابھی تو اس پر صرف مضامین شائع ہو رہے ہیں تم نے بقیناً اس کے بارے میں کوئی شخصی مضمون پڑھ لیا ہو گالیکن صرف مضمون پڑھ لیا ہو گالیکن صرف مضمون پڑھ لیبنے سے تو یہ ریز نہ تیار ہو سکتی ہے اور نہ اس طرح عام حالات میں استعمال ہو سکتی ہیں یہ تو شاید آئندہ صدی کی کوئی انقلابی ایجاد بن جہائے تو میں کہہ نہیں سکتا " ...... عمران نے کہا۔

یہ کیا چنر ہے عمران صاحب کچھ ہمیں بھی تو بتائیں " سالیک زیرونے کہا۔

"روسیاہی لیبارٹری میں ان ریز پر تجربات ہورہے ہیں اور ایکریمیا
نے بھی اس پر تجربات شروع کر دیئے ہیں ۔یہ ایسی ریز ہیں جو کسی بھی
شموس مادے سے گزرتے ہوئے اسے اس حد تک شفاف بنا دیتی ہیں
کہ دیکھنے والی انسانی آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہے ۔ دوسرے
نفظوں میں بات وہی سلیمانی ٹوپی والی ہو گئ کہ اسے پہنتے ہی آدمی
انسانی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے "......عمران نے وضاحت کرتے
ہوئے کہا۔

"عمران صاحب محجے بھی یہ بات معلوم ہے کہ یہ ریز اہمی تجرباتی بلکہ ابتدائی تجرباتی حد تک ہی محدود ہیں لیکن ان ریز کی تھیوری کو سلمنے رکھتے ہوئے آگر ہم سٹیلائٹ سے ساکڑی لیبارٹری آور اس کے اگر وہ سٹیلائٹ سے ساکڑی لیبارٹری آور اور اد گرد کے علاقے میں تھری ایکس انفرالائٹ ریز کو استعمال کریں اور خود الیبالباس پہن لیں جو ان ریز کی وجہ سے ٹرانسیر نب ہو ہائے تو کیا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا ۔۔۔۔۔ کیبٹن شکیل نے انتہائی تنہیدہ لہج

نے اچانک انہائی سنجیدہ کیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔
" جہارا مطلب ہے کہ ہم سلیمانی ٹوپیاں پہن کر کسی کی نظروں میں آئے بغیر لیبار ٹری میں واخل ہو جائیں اور مشین لے آئیں " عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ہاں میرا واقعی یہی مطلب تھا" ۔۔۔ کیپٹن شکیل نے اسی طرح سخیدہ لیجے میں کہا تو سب ساتھی اس کی اس غیر متوقع جواب پر بے اختیار چو نک پڑے ۔۔ عمران کے چہرے پر بھی حقیقی حیرت کے تاثرات ابحر آئے تھے شاید اسے اپنے مذاق کے جواب میں کیپٹن شکیل جسے سخیدہ آدمی سے اس طرح کے جواب کی توقع نہ تھی ۔

"اچھالینی اب تم بھی میری لینی احمقوں کی صف میں شامل ہونے کے لیئے پر تول رہے ہو "..... عمران نے کہا۔

"الیسی کوئی بات نہیں عمران صاحب آپ نے تو مذاق کیا ہے لین میرے ذہن میں الیسا ہی ایک منصوبہ موجود ہے اس لئے میں نے الیسا جواب دیا ہے " سیسی کیپٹن شکیل نے اسی طرح سخیدہ لیجے میں کہا۔ جواب دیا ہے " کیپٹن شکیل نے اسی طرح سخیدہ لیجے میں کہا۔ "اچھا کیا تم نے کوئی ایسی دکان دیکھ لی ہے جہاں سلیمانی ٹو پیاں فروخت ہوتی ہیں " سیمران نے کہا۔ ت

"عمران صاحب سر ٹرانسیر نٹ اوکا اریز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے" ۔۔۔۔۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران ہے اختیار اچھل پڑا۔

" اوہ اوہ تو حمہارا مطلب یہی تھا۔ یہ داقعی سلیمانی ٹوپی دالی ہی بات ہے لیکن کیپٹن صاحب یہ ریز تو ابھی صرف تجربات تک ہی محدود بات ہے کیکن صاحب یہ ریز تو ابھی صرف تجربات تک ہی محدود

مادام ریکھا کو معلوم ہی نہ ہو سکتا اور ہم مشین حاصل کر کے بھی واپس حلے جاتے ".....عمران نے جواب دیا۔

" بچراب کیا کرناہے"...ایک زیرونے کہا۔

" تم اب بطور گائیڈ ہمارے ساتھ رہو تم نے اس سارے علاقے کو بھی دیکھا ہوا ہے اس لئے کوئی الیما راستہ بناؤ کہ ہم ہم ہمرانی سے گزرے بغیر براہ راست ساکڑی بہنچ جائیں "......عمران نے بلک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔

"میرے ذہن میں یہ بات پہلے ہی تھی اس نے میں مہاں آنے سے پہلے اپنے طور پر نمیرانی گیا تھا۔ ایسے چار راستے میں جانتا ہوں لیکن وہاں جاکر میں نے چکیک کیا تو ان چاروں راستوں پر بھی پکٹنگ ہور ہی تھی شاید مادام ریکھانے وہاں کے کسی مقامی آومی کی مددسے ان کاسراغ لگا میا ہے البتہ ایک راستہ الیسا ہے جس پر تھوڑی سی کو شش سے ہم آگے بیا ہے۔ البتہ ایک راستہ الیسا ہے جس پر تھوڑی سی کو شش سے ہم آگے بیل "..... بلیک زیرونے کہا۔

" وہ کون ساراستہ ہے"..... عمران نے کہا تو بلکی زیرونے جیب سے ایک تہد شدہ نقشہ نکالا اور اسے کھول کر سلمنے رکھی ہوئی مہزیرہ بچھادیا۔

" یہ دیکھئیے نمیرانی سے تقریباً بیس کا میر شمال میں یہ بستی ہے اس کا نام لو کاشا ہے۔ اس بستی سے مغرب کی طرف یہ ایک پہاڑی درہ ہے اس درے سے گزرنے کے بعد ایک کریک ایسی ہے جس کے ذریعے ہم بغیر کسی کی نظروں میں آئے ساکڑی پہنچ سکتے ہیں لیکن مسئلہ اس

میں کہا۔

" اوہ تو حمہارے ذہن میں اصل بات اید تھی ۔ واقعی تم نے انتہائی کہری بات سوچی ہے لیکن حمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ ان ریز کو اس انداز میں کارمن والوں نے استعمال کیا تھا جس پر ایکریمیا نے اقوام متحدہ کی مدد سے اسے تنام سٹیلائیٹس میں غیر قانونی قرار ولا دیا ہے اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں دنیا کے منام ممالک کے سٹیلائیٹس سے اس مسلم کو سیل کر دیا گیاہے اس لیے اب اسے دیا ہم میں کسی جگه بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا \* .....عمران نے جواب دیا۔ " اوہ واقعی بیہ بات تھے معلوم نہیں تھی ۔ میں نے بھی کار من کے اس سے استعمال کے بارے میں رپورٹ پڑھی تھی اس لئے میرے ذمن میں بیہ خیال آیا کہ کیونکہ یہاں سے بہرحال کسی نہ کسی سٹیلائٹ سے ممیروٹرائزڈ رابطہ کر کے ان کا بندوبست آسانی سے کیا جا سکتا تھا بہرحال اب تو یہ معاملہ ی محتم ہو گیا "..... کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"لین اگر ابیها ہو بھی سکتا تو اس کے لئے تو لمبی چوڑی مشیزی کی ضرورت ہوتی "..... بلکی زیرونے کہا۔

" نہیں کمپیوٹر سگنل کاشنز کافرستان کے دارالحکومت سے مل سکتے ہیں مسئلہ ان کے استعمال کا ہے۔ اور استعمال بہرحال میں کر لیتا لیکن اصل بات اس سسم کے سیل ہونے کا ہے۔ اب ابیما نہیں ہو سکتا ورید واقعی کیپٹن شکیل کی تجویز انتہائی شاندار تھی۔ شاگل اور

"آپ جیبوں پر آئے ہوں گے میں نے تو اپنی جیپ پچھلی بستی میں چھوڑ دی تھی اور وہاں سے پیدل آیا تھا" ...... بلکی زیرونے کہا۔
"کیا ہم اس بستی تک جیبوں میں پہنچ سکتے ہیں " ...... عمران نے کہا " کیا ہم اس ہمیں جیبوں میں پہنچ سکتے ہیں " ...... عمران نے کہا " جی ہاں ہمیں جیبوں پر ہی جانا ہو گا " ...... بلک زیرو نے جو اب دیا اور عمران نے اشبات میں سرملا دیا۔

در کے کا ہے۔ اس در بے پر باقاعدہ چکی پوسٹ بن ہوئی ہے اور دہاں الیک گن شپ ہیلی کا پٹر بھی موجود ہے اور اس کے قریب مسلم آدمی موجود ہیں اس کے علاوہ قر ببی پہاڑی کے اوپر کافی بلندی پر انہوں نے ایک چھوٹا سا اڈہ بھی بنایا ہے جس پر گنیں اور دور بینیں فٹ ہیں "..... بلیک زیرونے نقشے پر انگی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "تم نے خود جا کر ان سب کا جائزہ لیا ہے یا کسی نے تمہیں بتایا ہے " تم نے خود جا کر ان سب کا جائزہ لیا ہے یا کسی نے تمہیں بتایا ہے " سے عمران نے پوچھا۔

" میں نے خود اس بستی میں جاکر جائزہ لیا ہے اس بستی کا ایک آدمی مجھے نمیرانی میں مل گیا تھا میں نے اسے بھاری رقم دی تھی دہ اس بستی کا نمیر دار ہے "…… بلکی زیرد نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔ "اس کر مک کیا پوزیشن ہے۔ کیا تم نے کبھی اس میں سفر کیا ہے۔" سی عمران نے پوچھا۔

" نہیں عمران صاحب میں نے اس میں سفر کبھی نہیں کیالین میں نے سناہوا ہے کہ یہ کریک ساکڑی تک بہرطال پہنچ جاتی ہے اب اصل صورت حال تو وہاں جانے پر ہی معلوم ہو گی "..... بلیک زیرو نے جواب دیا۔

"اوکے بھرہم اس بستی میں پہنچتے ہیں بھروہاں سے اس کر بک کے ذریعے آگے بڑھنے کی کارروائی کریں گے "...... عمران نے اچانک فہیصلہ کن لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی سب ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔

"ان کی تعداد کتنی ہے اوور "...... مادام ریکھانے پوچھا۔ " مادام دو عورتیں اور سات مردوں پر مشتمل نیم ہے اوور "، کرشن نے جواب دینتے ہوئے کہا۔

" دوعور تیں ۔لین عمران کے گروپ میں تو ایک عورت ہے جو لیا یہ دوسری کہاں سے آگئ ۔ کیا تم نے خو د چنک کیا ہے اوور "۔ مادام ریکھانے چونکتے ہوئے کہا۔

" لیں مادام میں نے نائٹ ٹیلی سکوپ سے خود انہیں دیکھا ہے ۔ مار کو ان کے ساتھ تھااوور "...... کرشن نے جواب دیا۔

"مار کو وہ کون ہے اوور" ...... مادام ریکھانے حران ہو کر پو چھا۔
"بستی لوکاشاکا نمبردار ہے مادام ۔اس نے تو مجھے ان کی آمد کی اطلاع
دی ہے ۔ان میں سے ایک آدمی پہلے اس مار کو سے مل چکا ہے مار کو نے
اس سے بھاری معاوضہ لے کر اسے درہ ساراب کے بارے میں
معلومات بھی مہیا کی تھیں اور اسے درے تک لے بھی گیا تھا ۔ وہاں
ہماری چمک پوسٹ بھی ہے اور ہنگامی حالات کے لئے ایک گن شپ
ہماری چمک پوسٹ بھی ہے اور ہنگامی حالات کے لئے ایک گن شپ
ہماری چمک پوسٹ بھی ہے اور رسنگامی حالات کے لئے ایک گن شپ
ہماری چمک پوسٹ بھی ہے اور ہنگامی حالات کے لئے ایک گن شپ
ہماری چمک پوسٹ بھی ہے اور سنگامی حالات کے لئے ایک گن شپ
ہماری چمک پوسٹ بھی ہے اور سنگامی حالات کے لئے ایک گن شپ

" مادام ہم نے اس بستی کے اندر چنک پوسٹ بنائی ہے اور ہمردار ہی اجنبیوں سے تعاون کر سکتا تھا اس لئے ہمردار کو میں نے پہلے ہی سرکاری طور پر بھی اور ولیے بھی بھاری معاوضہ دے کر لینے ساتھ "اونی نیچی پہاڑیوں سے کانی بلندی پرایک ہمیلی کاپٹر تیزی سے اڑتا ہوا آگے بڑھا چلا جارہا تھا۔اس ہمیلی کاپٹر میں مادام ریکھا اور کاشی موجود تھیں ۔وہ دونوں پائلٹ کے پیچے بیٹی ہوئی تھیں ۔مادام ریکھا کی گود میں ایک جدید ساخت کاٹرانسمیٹر موجود تھا۔ ہمیلی کاپٹر میں خاموشی تھی وہ دونوں اپنی اپن سوچوں میں گم تھیں کہ اچانک ٹرانسمیٹر پر سیٹ کی آواز سنائی دینے لگی تو مادام ریکھا اور کاشی دونوں بے اختیار چونک پڑی مادام ریکھانے جلای سے ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔

"ہمیلو ہمیلو کر شن سپیکنگ ادور "...... ایک مردانہ آواز سنائی دی۔
"میں ریکھا نے جلدی ہے ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔
"میں ریکھا نے جلدی سے ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔
"میں ریکھا نٹڑنگ یو اوور "..... مادام ریکھا نے سخت لیج میں کہا "میں ریکھا نٹر شک ہو اوور "..... مادام وہ لوگ بستی سے ہمٹ کر امک پرانے سے مکان میں پہنچ کیے ہیں اوور "..... کرشن نے کہا۔

"کیا تم نے لینڈنگ پوائنٹ انھی طرح سمجھ لیا ہے"...... مادام ریکھانے ٹرانسمیٹروالپس لینے ہوئے پائلٹ سے مخاطب ہو کر پو چھا۔ " بیس مادام "...... پائلٹ نے جواب دیااور مادام ریکھانے مطمئن انداز میں سرملادیا۔

" مادام کیاآپ کرشن کی رپورٹ سے مظمئن نہیں ہیں "۔اچانک ساتھ بیٹھی ہوئی کاشی نے پوچھا۔ ساتھ بیٹھی ہوئی کاشی نے پوچھا۔

' تم نے یہ اندازہ کیسے لگالیا "..... مادام ریکھانے چونک پوچھا۔ "آپ نے اس سے پوری تفصیل پو تھی ہے "..... کاشی نے جواب ایہ

"ہاں دراصل عمران کے گروپ میں ایک عورت ہے لیکن کرشن بتارہا ہے کہ اس گروپ میں دوعور تیں ہیں اس پر تھے شک ہوا ہے کہ کہیں ہے کوئی اور گروپ مذہو "...... مادام ریکھانے کہا "ہو سکتا ہے کوئی مقامی عورت ان کے ساتھ ہو"..... کاشی نے

" نہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کو میں نے کافی قریب سے ویکھا ہے۔ یہ لوگ انہائی اعلیٰ کر دار کے مالک ہیں یہ اس قسم کی خرافات میں نہیں پڑسکتے"...... مادام ریکھانے جواب دیا تو کاشی نے اشبات میں سرملا دیا۔

" به ہو سکتا ہے کہ پاکیشیا سیرٹ سروس میں کوئی نئ ایجنٹ شامل ہوئی ہو۔ بہرحال وہاں جاکر معلوم ہوجائے گا"..... مادام ریکھا شامل کر لیا تھا۔وہ انتہائی لالجی آدمی ہے بھراس نے خو دیں تھے آکر بتایا كر الك أوفى جس في اسے تبلط درے كے معائنے كے لئے بھارى معاوضہ دیاہے۔اس کے پاس آیاہے اور اس نے ایک بڑے معاوضے کی پیش کش کر کے اسے کہا ہے کہاں کے ساتھیوں کو بستی میں پناہ گاہ چلہ ہیے جس پر تمبر دار نے بستی کے باہر دائے مکان کی جابی دے دی بھر اس نے تھے اطلاع دی تو میں بھی چو نگ پڑا۔ میں نے اس آدمی کا قدوقامت یو چھا تو تھے شک پڑا کہ یہ آدمی یا نکیشیا سیک سروس کا عمران ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے اسے اچھی طرح دیکھا، والے ساسی لیئے میں نے آپ کو کال کیا تھا جس پر آپ نے کہا تھا کہ آپ خو د آر جی میں ۔ میں اس مکان کے قریب حلا گیا اور ٹائٹ فیلی سکوپ سے میں نے انہیں اس مکان کی طرف آئے ہوئے دیکھا۔ سر دار بھی ان کے سائق تھا ۔وہ مجھ سے مل کر واپس جلا گیا تھا اب یہ لوگ مکان میں موجو دہیں اوور ".....کرشن نے جواب دیا۔

" تم پائلٹ کو کسی ایسی جگہ پر ہمیلی کاپٹر اتارنے کا کہو جہاں سے
اس کی آواز عمران اور اس کے ساتھیوں تک نہ پہنچ سکے اور تم خو د بھی
وہاں موجو د رہو ہم وہاں سے پیدل چکٹ پوسٹ پر پہنچیں گے اور پھر
میں اپنی نگر انی میں اس مکان پر ریڈ کرواؤں گی اوور "…… مادام ریکھا
نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر پائلٹ کی طرف بڑھا دیا۔
پھر کرشن اور پائلٹ کے درمیان باتیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد
پائلٹ نے ٹرانسمیٹر آف کر کے والیس مادام ریکھا کو دے دیا۔

ساتھی اس عمارت میں ہی ہیں وہاں سے نکل تو نہیں گئے "..... مادام ریکھانے یو جھا۔

" وہ وہیں ہیں مادام ۔ میرا ایک آدمی وہاں کی نگر افی کر رہا ہے۔
ولیے میں نے درے پر موجو دسب لوگوں کو پوری طرح الرث کر دیا
ہے ۔ چوکی کے انچارج کمانڈر داس کو میں نے خصوصی طور پر الرث
محمی کیا ہے اور آپ کی آمد کے متعلق بھی بتا دیا ہے "...... کرش نے
رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔

"گڈلین میں چاہتی ہوں کہ اس عمارت پر ہی ریڈ کر دیا جائے۔

کمانڈر داس سے میری بات کراؤ" ...... مادام ریکھانے کہا۔

"عباں سے قریب ہی ایک غار میں میرے دو ساتھی اور ٹرانسمیر وغیرہ موجود ہیں سلکتے "..... کرش نے کہا تو مادام ریکھانے اشبات میں سرملا دیا۔ اور پر کرش کی رہمنائی میں مادام ریکھا اور کاشی دونوں اس غار میں بہتے گئیں "..... غار بیڑی سے چلنے والی ایک طاقتور لیپ کی روشن سے مؤر ہو رہا تھا۔ دہاں ووآدمی بھی موجود تھے۔ فولڈنگ کرسیاں اور میریں بھی جوجود تھیں۔

" کمانڈر سے بات کراؤجلدی "..... مادام ریکھانے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو کرشن نے جلدی سے ایک طرف رکھا ہوا بڑا سا ٹرانسمیٹر اٹھایا ۔ اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔

" مبلو مبلو کرشن کالنگ اوور "..... کرشن نے بار بار کال دیتے

نے چند کمحے خاموشی رہنے کے بعد کہا تو کاشی نے ایک بار پر اخبات میں سربلا دیا۔ تعوری در بعد ہملی کا پڑ ایک پہاڑی مسطح چنان کے اور اثر گیا ۔ مادام ریکھا اور کاشی ہملی کا پڑ سے باہر نکلیں تو ایک طرف سے ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی تیزی سے آگ بڑھا۔ چاروں طرف گیپ اند صراح پھایا ہوا تھا۔ صرف اس نوجوان کے ہاتھ میں پکڑی طرف گھپ اند صراح پھایا ہوا تھا۔ صرف اس نوجوان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کی روشن ہو رہا تھا۔ ٹارچ کی روشن کے عقب میں اس نوجوان کا پھرہ واضح طور پر نظر نہ آدہا تھا۔ تھا۔

" میں کرشن ہوں مادام "..... اس نوجوان نے قریب آکر کہا۔ " ہم لوگ اس بستی سے کتنے فاصلے پر ہیں "..... مادام ریکھا نے وچھا۔

"یہاں سے ایک کلو میٹر کے فاصلے پر بستی ہے "..... کرش نے واب دیا۔

" تو بھر تو یہ ٹارچ کی روشنی بستی سے بھی نظر آرہی ہو گی"۔ مادام یکھانے چونک کریوچھا۔

" نہیں مادام میں نے خاص طور پراس بات کا خیال رکھا تھا۔ یہاں سے جس طرف بستی ہے اس طرف ایک اونچی پہاڑی ہے اس لیئے اس کی روشنی کس طرح بھی بستی سے نہیں دیکھی جا سکتی "...... کرشن نے جواب دیا۔

" اوہ دیری گذمجھے الیسی ہی ذہانت پسند ہے ۔ عمران اور اس کے

ہوئے کہا۔

"کرشن میں چاہتی ہو کہ کمانڈر داس کے آدمیوں کے ساتھ تم اس عمارت کو گھیر لو اور اس پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کروں اور پھر تھے اطلاع دو۔ تاکہ بھر اندر داخل ہو کر ان افراد کو چنک کرواور پھر تھے اطلاع دو۔ تاکہ میں جاکر انہیں چنک کروں اور اگر یہ لوگ واقعی عمران اور اس کے ساتھی ہیں تو میں انہیں لینے سامنے گولی سے اڑوا دوں گی "۔ مادام ریکھانے کرشن سے مخاطب ہو کر کہا۔

" لیں مادام".....کرش نے جواب دیااور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر ٹرانسمیڑ کا بٹن آن کر دیا۔

"ہمیلو کرشن سپیکنگ کمانڈرداس تم اپنے ساتھیوں سمیت تیارہو جاؤمیں خود منہارے پاس کی رہاہوں۔ پر تنہیں ساتھ لے کر بوائنٹ پرجاؤں گاوور"...... کرشن نے کہا۔

" مصیب ہے ۔ آجاؤ ہم تیار ہیں اوور "..... دوسری طرف سے مانڈرواس نے کہا۔ ممانڈرواس نے کہا۔

"اووراینڈآل"......کرش نے کہااورٹرانسمیٹرآف کر دیا۔ " مادام آپ مہیں رکیں ہم سارا کام مکمل کرنے کے بعد آپ کو دہاں سے اسلام سارا کام میمل کرنے کے بعد آپ کو دہاں کے جائیں گے ".....کرشن نے کہا۔

"ہاں یہی بہتر رہے گا۔ کیونکہ اس وقت معمولی سی بھی ہلیل اگر انہوں نے مارک کرلی تو وہ چکن ٹھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جائیں گے لیکن تم نے مارک کرلی تو وہ چکن ٹھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جائیں گے لیکن تم نے بھی انہائی احتیاط سے کام لیناہو گا۔ اگر دن ہو تا تو میں خو د اس دیڈ کی سربراہی کرتی ۔لیکن ایک تو رات کا وقت ہے اور دوسری یہ

" لیس کمانڈر واس اٹنڈنگ یو اوور"..... چند کموں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی ۔

" مادام ریکھا سے بات کرواوور "..... کرشن نے کہا اور ٹرانسمیڑ مادام ریکھا کے سلمنے رکھ کروہ ایک طرف ہمٹ گیا۔

" ہمیلو مادام ریکھاسپیکنگ اوور "..... مادام ریکھانے تیزاور تحکمانہ نچ میں کہا۔

"بین مادام میں کمانڈر داس بول رماہوں اوور ".....دوسری طرف سے بولنے والے کالجبرا تہتائی مؤد بانہ ہو گیا تھا۔

" خمہیں کرشن نے بتایا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم خمہارے والے درے سے گزر کر آگے بڑھنے کے لئے یہاں پہنچ چکی ہے اوور "...... مادام ریکھانے کہا۔

" ہیں مادام ۔ اب میں اور میرے ساتھی پوری طرح الرث ہیں مادام اوور "..... دوسری طرف سے بڑے بااعتماد لیج میں جواب دیا گیا " منہمارے پاس ہے ہوش کر دینے والی گیس فائر گئیں موجو دہیں اوور "..... مادام ریکھانے پوچھا۔

" بیں مادام ہمارے پاس ضرورت کا ہر قسم کا جدید اسلحہ موجو د ہے۔ اوور "..... کمانڈر نے جواب دیا۔

تو پھر کرش ممہیں وہ جگہ بنائے گاجہاں تم نے چھ آدمیوں سمیت فوری طور پہنچنا ہے اوور "...... مادام ریکھانے کہا ہے دیں تو وہ دونوں بے اختیار اکھ کھڑی ہوئیں ۔اس کمح کرشن کا ایک ساتھی جو پہلے اس غار میں موجو د تھا غار میں داخل ہوا۔
"کیا ہوا"...... مادام ریکھانے تیز لیج میں پو چھا۔
"کامیا بی مادام وہ لوگ ہے ہوش ہو کیے ہیں "..... اس آدمی نے جواب دیا تو مادام ریکھا کا چرہ فرط مسرت سے ہے اختیار کھل اٹھا۔
"کیا انہیں اندر جا کر چھک کر لیا گیا ہے"..... مادام ریکھانے لو تھا۔

" لیں مادام آمیئے میں آپ کو راستے میں تفصیل بہا تا ہوں "۔اس آدمی نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے بیٹری سے چلنے والا وہ لیمپ جس کی وجہ سے غار میں روشنی ہور ہی تھی اٹھالیااور بھر اس کی رہمنائی میں مادام ریکھااور کاشی دونوں غار سے باہر آگئیں۔ " کمانڈر واس کے آدمیوں سمیت ہم اس مکان کے قریب بہنچ وہاں

ہماراآدی نگرانی پرموجود تھااس نے بتایا کہ وہ سب لوگ اندر ہی ہیں اور ان میں ہے کوئی بھی باہر نہیں آیا تو کمانڈر داس کے حکم پر اس مکان کو چاروں طرف سے گھر لیا گیا اور پھر اندر پچاس کے قریب بہ ہوش کر دینے والے کیپول فائر کیے گئے اس کے بعد پندرہ منٹ تک ہم انتظار کرتے رہے ۔ اس کے بعد ہم مکان میں داخل ہوئے تو وہ سب ایک ہی کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہی سا اس آدمی نے راستے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور ما دام ریکھانے اشبات میں سرملا دیا۔ تقریباً نصف گھنٹے تک بیدل چلنے کے بعد آخر کاروہ بستی سے ہمٹ کر دیا۔ تقریباً نصف گھنٹے تک بیدل چلنے کے بعد آخر کاروہ بستی سے ہمٹ کر دیا۔ تقریباً نصف گھنٹے تک بیدل چلنے کے بعد آخر کاروہ بستی سے ہمٹ کر

جگہ میرے لئے قطعی اجنبی ہے "...... مادام ریکھانے کہا۔
"آپ قطعی ہے فکر رہیں مادام سب کچھ آپ کے احکامات کے مطابق
ہوگا"..... کرش نے کہا اور بھروہ لینے دونوں ساتھیوں کو ساتھ نے
گرغارسے باہر جلا گیا۔

" تم خاموش کیوں ہو کاشی "..... تھوڑی دیر بعد مادام ریکھا نے کاشی سے مخاطب ہو کر کہا۔

"کیا کہوں مادام صورت حال ہی ایسی ہے کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا۔ عمران اور اس کے ساتھی حد درجہ شاطر لوگ ہیں کیاوہ کرشن اور کمانڈر داس کے ہائقہ آجائیں گے "......کاشی نے کہا تو مادام ریکھا ہے اختیار مسکرادی ۔

" تم فکر نہ کرو ۔ تھے بقین ہے کہ وہ اس بار مار کھا جائیں گے کیونکہ ان کو تو یہی معلوم ہو گا کہ میں ہنرانی میں ہوں ۔ جب کہ یہ جگہ ہنرانی سے کافی دور ہے۔ اس لئے وہ کسی طرح بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ میں بہاں بھی اس وقت پہنچ سکتی ہوں "...... مادام ریکھانے جو اب دیا۔

"وہ لوگ ظاہر ہے اطمینان سے پیرلسارے سوتو نہیں رہے ہوں گے ۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ہملی کا پٹر ہی انہوں نے مارک کر لیا ہو ۔ بہرحال اب سوائے انتظار کے اور کیا کیا جاسکتا ہے "...... کاشی نے کہا اور مادام ریکھانے افتیات میں سرملا دیا۔ پھرتقریباً ایک گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد انہیں باہرسے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی

بے اختیارا چل کر پیچھے ہٹ گیا۔ دونوں تصیلوں میں کرنسی نوٹوں کی گڑیوں کے علاوہ چند زنانہ اور مردانہ مقامی لباس تھے ۔ نہ ہی کوئی ٹرانسمیٹر تھااور نہ ہی کوئی ہتھیار۔

"کہاں ہے وہ نمبر دار سیہ سب اس کی سازش ہے"..... ما دام ریکھا نے غصے سے چیجئے ہوئے کہااس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں ۔۔

وہ تو گھر میں ہوگا میں بلا لاتا ہوں "...... کرش نے گھیرائے ہوئے لیجے میں کہااور تیزی سے واپس مڑ گیا۔

" " کمانڈر داس کہاں ہے "..... مادام ریکھانے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہاجو اسے اور کاشی کو غار سے یہاں لے آیا تھا۔
" وہ تو آپریشن مکمل کر کے واپس علے گئے ہیں ۔ان کا کہنا ہے کہ وہ چمک پوسٹ کو زیادہ دیر تک خالی نہیں چھوڑ سکتے "..... اس آدمی نے کہا تو مادام ریکھا ہے اختیار اچھل پڑی ۔

" خالی کیا مطلب ۔ کیا وہاں کا سارا عملہ یہاں آگیا تھا"...... مادام عانے چیختے ہوئے کہا۔

" این مادام وہاں کمانڈر داس کے علاوہ صرف آٹھ افراد ہیں اور وہ سب کمانڈر کے ساتھ آئے ۔۔۔۔ اس آدمی نے جواب دیا تو مادام ریکھانے ہے اختیار دونوں ہاتھوں سے سرتھام لیا۔
"اوہ اوہ تو یہ گیم کھیلی گئ ہے۔اوہ ویری بیڈ ایمیں کس طرح احمق بنایا گیا ہے اوہ اوہ ویری بیڈ ایمیں کس طرح احمق بنایا گیا ہے اوہ اوہ ویری بیڈ "...... مادام ریکھا نے ہوند چہاتے

بنے ہوئے مکان کے قریب پہنے گئے۔

"آیئے مادام"……کرش نے مکان کے دروازے پران کا استقبال کرتے ہوئے کہا اور پھراس کی رہمنائی میں مادام ریکھا اور کاشی مکان میں داخل ہوگئے ۔ ویہائی انداز کے بینے ہوئے اس مکان کے ایک بڑے کرے میں فرش پر پھی ہوئی دری پر اس وقت دو عور تیں اور سات مرد ہے ہوش پڑے ہوئے تھے یہ سب مقامی افراد تھے ۔ ان کا لباس بھی مقامی تھا اور چرے بھی ۔ مادام ریکھا خاموش کوری ان سب کو عورت دیکھ رہی تھی ۔

" یہ اصل لوگ نہیں ہیں "..... اچانک مادام ریکھانے کہا تو کمرے میں موجودسب افراداس طرح اچھل پڑے جسے مادام ریکھانے بات کرنے کی بجائے بم کادھما کہ کردیاہو۔

" کیا ۔ کیا یہ آپ کیا کہ رہی ہیں " ..... کرش نے سب سے پہلے حریت بھرے لیج میں کہا۔

"ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے۔ یہ لوگ اصل نہیں ہیں۔ نہ ہی ان میں سے کسی کا سے کوئی عورت جولیا کے قدوقامت کی ہے نہ ہی ان میں سے کسی کا قدوقامت کی ہے نہ ہی ان میں سے کسی کا قدوقامت عمران یا اس کے ساتھیوں سے ملتا ہے۔ ان کا سامان کہاں ہے "..... مادام ریکھا نے انہائی خصیلے لیج میں کہا تو کر شن دوڑ کر ایک طرف رکھے ہوئے دو بڑے بڑے بیگ اٹھالایا۔

"انہیں کھول کر فرش پرالٹ دو"..... مادام ریکھانے کہا تو کرش نے جلدی سے ایک تصیلا کھولا اور فرش پر الٹ دیا سددوسرے کمجے وہ مادام ريكهان يوجها

" دس بیں مادام " ..... رام لال نے جواب وسیتے ہوئے کہا۔ " ان دس افراد کو اکٹھا کرواور ہتھیار لے لو ۔ ہم نے فوری طور پر اس درے پرجانا ہے۔عمران اور اس کے ساتھی بقیناً درہ کر اس کر کے آگے جا ملے ہوں گے میں جاہتی ہوں کہ انہیں ساکڑی پہنچنے سے پہلے ملے راستے میں ہی ختم کر دوں "..... مادام ریکھانے کہا۔ "لیں مادام اب ان کا کیا کرنا ہے"..... رام لال نے کہا ۔ " انہیں گولیوں سے اڑا دو۔ان کی وجہ سے تو ہمارے خلاف سازش مکمل ہوئی ہے "..... مادام ریکھانے کہا۔ " البيها نه ہو مادام كه بستى كے لوگ مشتعل ہو جائيں سركيونكه ہو سكتاب ان كاتعلق بستى سے ہو "..... رام لال نے ڈرتے ڈرتے كہا ۔ " ماں مادام انہوں نے تو رقم لے کرید کام کیا ہے ۔عزیب لوگ ہیں۔ ہم نے بھی اگر شربینگ کرنی ہوتی تو انہیں ہی استعمال

"او کے مچر چھوڑ دوا نہیں خو دہی صح انہیں ہوش آ جائے گا"۔ مادام ریکھا نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت اس کا چہرہ اٹکا ہوا تھا۔ حالانکہ جب وہ اس مکان میں داخل ہوئی تھی تو اس کے چہرے پر کامیابی کی چمک تمایاں تھی۔ ہوئے کہا۔

انہیں ساتھ لے آیا تھا۔

" مادام منبردار کے گھر تو تالا پڑا ہوا ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے "...... ای کے کرش نے اندرداخل ہوتے ہوئے کہا۔
" تم ۔ تم نے بیرہ عزق کرا دیا ہے ۔ یہ ٹریپ تھا اور جہاری وجہ سے ہم بھی اس ٹریپ میں پھنس گئے یو نانسنس "..... مادام ریکھا نے غصے کی شدت سے کانینے ہوئے کہا۔

"ثمیپ - وہ - وہ "...... کرش نے بری طرح ہو کھائے ہوئے لیج میں کہالیکن اس سے دہلے کہ وہ فقرہ مکمل کرتا مادام ریکھا نے جیک کی جیب سے پستول باہر تکالا اور دوسرے لیجے کمرہ دھما کوں اور کرشن کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا ۔ وہ گولیاں کھا کر دھڑام سے پشت کے بل نیچ گرا تھا اور چند کمجے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا ۔ کمرے میں موجوداس کے چارساتھی بری طرح سہم گئے تھے۔ کمرے میں موجوداس کے چارساتھی بری طرح سہم گئے تھے۔ "کیا نام ہے تہمارا" ...... مادام ریکھا نے اس آدمی سے پوچھا جو

ہوئے کہا۔ " جہاری کرشن کے بعد کیا حیثیت ہے " ...... مادام ریکھانے کہا۔ " جی میں ان کا نمبر ٹو ہوں " ..... رام لال نے جو اب دیتے ہوئے لہا۔ " اب تم کرشن کی جگہ لوگے ۔ کتنے آدمی ہیں جہارے ساتھ ". کے آگے بڑھ گئے سچو نکہ یہ ساری منصوبہ بندی بلیک زیرواور عمران

کے درمیان ہوئی تھی اور ممبران کو اس منصوبہ بندی کا علم نہ تھا اس
لئے وہ سب بار بار عمران سے اس بارے میں پوچھ رہے تھے ۔ لیکن
عمران انہیں اپنی عادت کے مطابق آئیں بائیں کرے ٹالنا چلاآرہا تھا۔
" فراز صاحب آپ ہمیں کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا
اور کیسے ہوا"...... آخر کارجولیا نے بلک زیرو سے براہ راست مخاطب
ہو کر کہا

" مس جولیا کوئی کمبی چوڑی بلاتنگ نہیں کرنی پڑی ۔ جب میں تنبردارے جاکر ملاتو اس نے مجھے بتایا کہ پہاں یاور ایجنسی کا ایک گروپ موجود ہے اور ان کی موجود گی کی وجہ سے وہ ہماری کسی طرح بھی مدد نہیں کر سکتا ۔الدتہ اگر میں اس کروپ کے انچارج کو راضی كرلوں تو مجركام ہو سكتا ہے اور اس سردار نے ہى تھے بتايا كه ميں جب اس ہے پہلی بار ملاتھا تو میں نے اسے جو معاوضہ دیا تھا اس میں سے بھی آدھی رقم اس انچارج نے بحس کا نام کرشن ہے اس سے لے لی تھی ۔ اس منبردار نے ہی بتایا کہ کرشن انتہائی لالی آدمی ہے اس لئے اگر اسے معاوضہ دیا جائے تو دہ ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ہم نے چو نکہ آگے برصنا تھا اس کئے میں نے سوچا کہ اس کرشن سے بات کر لی جائے اگر وہ رضامند ہو گیا تو ٹھیک ورینہ اس سے مزید معلومات حاصل کر کے اسے ٹھکانے نگایا جا سکتا ہے سپتانچہ میں کے رضا مندی ظاہر کر دی بھر منبردار اس کرشن کو ساتھ لے کر آگیا ۔ چیف نے مجھے بھاری

رات کا گھپ اند معیرا ہر طرف تھا یا ہوا تھا۔ عمران لینے ساتھیوں سمیت بغیر کسی روشن کے تیزی سے ایک بند کریک سے گزر تا ہوا آگے بڑھتا جلا جا رہا تھا۔ان سب کے جسموں پر سیاہ نباس تھے اور ان میں سے چار کی بہتوں پر سیاہ رنگ کے تھے ہے ا بہوں سنے بڑی آسانی سے درہ کراس کر لیا تھا۔ کیونکہ درہ اور اس کے اوپر پہاڑی پر موجو د چکک پوسٹ دونوں خالی پڑی ہوئی تھیں اور یہ کارنامہ بلکی زیرونے سرانجام دیا تھا۔ بستی سے کچھ فاصلے پر عمران اور اس کے ساتھیوں کو روک کر بلکی زیروا کیلابستی گیا اور بھروہ نسرِدار کو سائقے لے آیا۔اس نے منبر دار کے سائق مل کر جو پلا ننگ کی تھی وہ واقعی عمران کو بھی پیند آگئ تھی ۔اس کے نتیجے میں انہیں بھاری رقم منبردار کو دینا پڑی لیکن اس طرح انہیں درے کی چمک پوسٹ اور پہاڑی چوٹی دونوں خالی ملیں اور وہ انتہائی خاموشی ہے اے کراس کر

كرنسي يبلے بى دے ركمى تمى اس كے سي نے جب اسے كرنسى ك جملک د کھائی تو وہ رضا مند ہو گیا۔ میں نے اس سے مل کر جو منصوب بندی کی اس کے مطابق شردار ہم سے بھاری وقم لے کر بستی کی دو عورتوں اور سات مردوں کو اپنے ساتھ لے کر بستی سے بہٹ کر ایک مكان میں لے جائے گا۔ اوھر منر دار ہمیں اس درے كے قریب لے جا كر جھيا دے گاكرشن درے كے كمانڈر داس كواس كے آدميوں سميت يہاں طلب كرے كا اور انہيں بتائے كاكہ ہم لوگ مكان كے اندر موجو دہیں ۔اس طرح ہمیں چو کی خالی مل جائے گی اور ہم خاموشی سے اسے کراس کر جائیں گئے ۔ میں نے واپس آکر عمران صاحب سے پیا منصوبہ وسکس کیا تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی چنانچہ اس منصوب پر عمل ہوا اور ہم خاموشی سے اس درے کو کراس کر کے آگے بڑھے علیے جارہے ہیں "..... بلک زیرونے بڑے سادہ سے الج میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"اصل منصوبہ تو آپ نے بتایا نہیں کہ کرشن نے کس طرح مہاں سے عملے کو وہاں بلایا اور چنک پوسٹ خالی کرائی "..... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اصل منصوبہ تو وہی تھاجو میں نے بتایا ہے لیکن نمبردار نے آکر جو کچھ بتایاوہ مختلف ثابت ہوا۔ اس کے کہنے کے مطابق کرشن نے اس کے سلمنے مادام ریکھا کو ٹرانسمیٹر پراطلاع دی کہ عمران اور اس کے سلمنے مادام ریکھا کو ٹرانسمیٹر پراطلاع دی کہ عمران اور اس کے ساتھی بہاں پہنچ تھے ہیں اور انہوں نے بستی کے نمبردارسے مل کر خفیہ ساتھی بہاں پہنچ تھے ہیں اور انہوں نے بستی کے نمبردارسے مل کر خفیہ

ٹھکانہ حاصل کر لیاہے ۔ اس کا مقصد تو مادام ریکھا کو صرف اطلاع دین تھی تاکہ کل کو اس پر کوئی حرف نہ آسکے لیکن مادام ریکھا عمران صاحب کا نام سنتے ہی خو دہیلی کا پٹر پر فور المہاں ہی گئی ۔ پر کرش نے ان کا بستی سے دور پہاڑیوں میں استقبال کیا اور پر ساری کارروائی اس طرح کی کہ غیردار کے آدمیوں کو جن میں دوعور تیں اور سات مرد شامل تھے کرنسی دے کر بستی سے ہمٹ کر ایک مکان میں ٹھہرایا ۔ کمانڈر داس کو اس کے آدمیوں سمیت وہاں سے لے گیا تاکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش کیا جاسکے اور پر مادام جاکر ان کا خاتمہ کرسکے ۔ مقصد بہر حال یہ درہ خالی کرانا تھا وہ ہو گیا " ...... بلیک زیرو

"فراز صاحب آپ نے جس انداز میں یہ منصوبہ بندی کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ میں واقعی لیڈر بننے کے جراثیم موجود ہیں پر سفدر پر آپ کو لیڈر نہیں بنا دیا تھا"۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے گیا۔

"اس تعریف کاشکریے" ..... بلیک زیرونے مسکراتے ہوئے کہا۔
" حالانکہ میرا خیال ہے کہ فراز صاحب کا منصوبہ النا ہمارے گے میں پھندہ بن کر لئک جائے گا"..... اجانگ عمران نے کہا تو سب بافتتیار چونک پڑے ۔ چونکہ مسلسل اندھیرے میں چلتے ہوئے وہ اندھیرے سے مانوس ہو کے تھے اس لئے اب انہیں اندھیرے کے بانوس ہو کے جمرے پرا بحر آنے والی کیفیات بھی کسی حد باوجو والیک دوسرے کے جمرے پرا بحر آنے والی کیفیات بھی کسی حد

گے "۔عمران نے کہا۔

" لیکن یہاں وہ کیا کرے گی ۔ کیا وہ اپنے ساتھیوں سمیت ان بہاڑیوں میں اتر کر ہم سے مقابلہ کرے گی ۔ اگر الیما ہے تو پھر تو وہ بھی ہمارے لئے زیادہ آسان شکار بن جائے گی "..... بلکی زیرونے کہا۔ " وہ الیما کرنے کی بجائے اس جگہ پہنچ کر پکٹنگ کرے گی جہاں ہم نے بہرحال "ہنچنا ہے" ..... عمران نے کہا تو بلکی زیرونے اثبات میں۔ سرملادیا۔

"آپ کاآئیڈیا درست ہے عمران صاحب میں تو یہ سجھ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ اب ساکڑی پہنچنے سے پہلے ہمیں کسی مقابلے کی ضرورت نہیں پڑے گی "..... بلک زیرونے پرلیٹان سے لیج میں کہا۔ "احتا پرلیٹان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے ۔ اگر مادام ریکھا صرف میرا نام سن کر کھی چلی آسکتی ہے تو مجھے سامنے پاکراس کارد عمل ظاہر ہے مزید خوشگوار ہوگا۔ کیوں جولیا "..... عمران نے مسکراتے

"ہونہہ خوشگوار ۔ وہ تم ہے گولی کی زبان میں بات کر نازیادہ پہند کرے گی"..... جولیا نے بھنکارتے ہوئے کہاتو سب بے اختیار ہنس پڑے۔

" عمران صاحب صالحہ سے تو بہرحال مادام ریکھا داقف نہیں ہوگی اس لئے اگر صالحہ کو اس تک بھیج دیاجائے تو صالحہ آسانی سے اسے الحھا سکتی ہے "...... صفد رنے کہا۔ تک نظرآنے لگ گئ تھیں ۔ یہی وجہ تھی کہ عمران کے اس فقرے نے
سب کے چروں پر حیرت کے تاثرات ابھار دیئے تھے۔
«وہ کسے عمران صاحب " ...... بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔
« تہمارا کیا خیال ہے کہ جب مادام ریکھا جاکر اس مکان میں ہماری
جگہ اجنبی لوگوں کو دیکھے گی اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ معلوم ہوگا کہ
درہ اس دوران خالی رہا ہے تو وہ ہیلی کا پٹر پر بنٹھ کر واپس چلی جائے
درہ اس دوران خالی رہا ہے تو وہ ہیلی کا پٹر پر بنٹھ کر واپس چلی جائے
گی " ...... عمران نے کہا۔

"جب تک وہ ان لوگوں کے میک اپ چیک کرائے گی۔ ان سے
پوچھ کچھ کرے گی تب تک ہم ساکڑی پہنے بھی چکے ہوں گے اور وہاں
شاگل موجو د ہے ظاہر ہے وہ مادام ریکھا کو کسی طرح بھی اپنے ایر یے
میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گااس لئے اس کے پاس سوائے اس
کے اور کوئی چارہ باتی نہ رہے گا کہ وہ واپس چلی جائے "..... بلک
زیرو نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

" بادام ریکھا سے جہاری شاید ملاقات ندہوئی ہو لیکن ہم سب ک کی بار ملاقات ہو چی ہے اس لئے دہ ان لوگوں کو دیکھتے ہی سجھ جائے گ کہ ان کا قدوقامت ہم سے نہیں ملتا ۔اس لئے دہ میک اپ چیک کرانے ادر ان سے پوچھ کچھ کے جھگڑے میں پڑنے کی بجائے سیدھا ہمارے پچھے آئے گی اور اس کی کوشش ہوگی کہ ہمیں ساکڑی پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم راتوں رات دہاں نہیں پہنچ سکتے ۔ہم لامحالہ دن کی روشنی میں ہی وہاں پہنچیں آگے بڑھنا پڑتا تھا۔اس کے جب وہ اپنے حساب سے اس علاقے کے قریب چہنچ جہاں ساکڑی کا علاقہ نزدیک تھا دن کی روشنی ہر طرف کی سیکٹی شروع ہو گئ تھی۔

" میراخیال ہے اب ہمیں یہاں رک جانا چاہیئے آگے بقیناً ڈینجر زون ہوسکتا ہے "...... عمران نے کہا تو ان سب نے اثبات میں سرملا دیئے " اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے جا کر چیکنگ کرآوں "۔ بلیک زیرونے کہا۔

" تمہیں واقعی لیڈر بننے کا بے حدیثوق ہے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یہ بات نہیں اصل میں چونکہ آپ کے ساتھ یہ میرا پہلامشن ہے اس لئے مجھے آپ سے زیادہ شوق ہے اس میں کام کرنے کا "..... بلک زیرونے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تنویر کو سائق لے لو "..... عمران نے کہا۔

"عمران صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں مسٹر فراز کے ساتھ چلی جاؤں "..... تنویر کے بولنے سے پہلے صالحہ نے کہا۔

"صفدرت پوچ لو" ..... عمران نے شرارت بھرے لیج میں کہا۔
"آئیے مسٹر فراز عمران صاحب کو بس ہر وقت مذاق ہی سوجھ آ رہ آئے "..... صالحہ نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔
" بغیر عمران کی اجازت کے تم کہیں نہیں جاؤگی سمجھیں اور عمران

نے اجازت نہیں دی "..... اچانک جولیانے عزاتے ہوئے کہا۔

"ارے ارے کیا ہوا۔ اتنی جلدی اکتاگئے ہو کہ اس طرح چھا چھوانا چاہئے ہو ابھی تو ابتدا ہے ابھی سے "...... عمران نے چونک کر کہا تو ایک بار پر بہاڑی کریک قبقہوں سے گونج اٹھا۔
"مم میرایہ مطلب نے تھا" ..... صفد د نے سب کو اس طرح بنسنے دیکھ کر ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

" صفدر صاحب ورست كهدر بين سين آسانى سے مادام ريكا اور ان كے آدميوں كو الحفاسكتى بوں "..... صالحد نے مسكراتے بوئے كها۔

" مادام ریکھا شاگل کی طرح حذباتی نہیں ہے وہ خاصی ذہین اور معمد نہیں کی عورت ہے "...... عمران نے جواب دیا۔
" تو پھرآپ نے کیا پلاننگ کی ہے "..... صالحہ نے کہا۔
" ریکھا کا ضحے جوڑشاگل سے بنتا ہے اس لئے شاگل اور ریکھا دونوں کا جوڑ ڈال دیا جائے تو ہمارے لئے ضاصی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" منصوبہ تو اچھاہے عمران صاحب لیکن اس پر عمل درآمد کیسے ہو گا"..... بلکی زیرونے کہا۔

" مجھے شاگل کی ذاتی فریکونسی کا علم ہے اس لئے اگر مادام ریکھا کی آواز میں گفتگو کی جائے تو شاگل کا آسانی سے جوڑ ڈالا جا سکتا ہے "۔ عمران نے کہا تو سب نے ہی اثبات میں سربلا دیئے ۔ سفر کافی طویل ثابت ہو رہا تھا کیونکہ آنہیں پہاڑی کر یکوں اور کھلی جگہوں پر گھوم کر شابت ہو رہا تھا کیونکہ آنہیں پہاڑی کر یکوں اور کھلی جگہوں پر گھوم کر

معلوم کر سکتے ہیں آپ پہلی بار عمران صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس لئے آپ کو ان کی صلاحیتوں کا درست طور پر علم نہیں ہے "۔
کیپٹن شکیل نے جو اب دیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔
" یہ اصل میں خہاری لیڈری سے ڈر رہے ہیں اور کچھ نہیں "۔
عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بلک زیرہ بھی بے اختیار ہنس پڑا۔

" کیپٹن صاحب نے غلط نہیں کہا عمران صاحب آپ کی صلاحیتوں سے تو بہرحال آبک دنیا واقف ہے "..... بلیک زیرو نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔

' جوالیا گنتے عرصے سے میرے ساتھ ہے وہ تو آج تک میری صلاحیتوں کی قائل ہوئی نہیں ۔ کیوں جوالیا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

رتم میں سوائے بکواس کرنے کے اور کیاصلاحیت ہے "..... جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہااور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ "عمران صاحب روشنی تیز ہوتی جارہی ہے اس لئے ہمیں بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا ہی چاہئے ".... صفد رنے کہا۔

" لوگ تو ساری عمر روشنی کو ترستے رہتے ہیں تہمیں روشنی اتھی نہیں لگ رہی ۔ بہر حال ٹرانسمیڑ تھے دو میں دیکھنا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفد رنے جلدی سے اپنی پیشت پر لدے ہوئے تھیلے میں سے ٹرانسمیڑ نکال کر عمران کی طرف پیشت پر لدے ہوئے تھیلے میں سے ٹرانسمیڑ نکال کر عمران کی طرف

"لین انہوں نے منع بھی تو نہیں کیا" ...... صالحہ نے چونک کر کہا

" مس صالحہ فراز ہماری ٹیم کا ممر نہیں ہے اس لئے اگر یہ مادام
ریکھا کے یا اس کے آدمیوں کے ہاتھ آجاتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی
فرق نہیں پڑے گائین تم بہر حال ٹیم کی ممبر ہو ۔ میں نے تنویر کا نام
اس لئے لیا تھا کہ مجھے تنویر کی صلاحیتوں کا علم ہے اگر الیم کوئی
سچوئشن سلمنے آئی تو تنویر نہ صرف اپنا تحفظ نوبی کر سکتا ہے بلکہ وہ فراز
کو بھی بچالا نے کی صلاحیت رکھتا ہے جب کہ تمہار کے ساتھ جانے سے
فراز کو جہاری زیادہ فکر رہے گی " ...... عمران نے یکھت انہائی سنجیدہ
لیج میں کہا۔

" میں بھی یہی بات کر ناچاہا تھالیکن عمران صاحب نے تو میرے ساتھ چکر الیہا چلادیا ہے کہ اگر میں بولتا ہوں تو آپ سب میری بات پر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں " ...... صفد ر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" عمران صاحب کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح بہر حال ہماری یہاں موجو دگی کاعلم مادام ریکھا کو ہو جائے گا اور شاگل کو بھی ۔اور نجانے ان لوگوں کی تعداد کتنی ہواس لئے آپ وہ ٹرانسمیٹر کو بھی ۔اور نجانے ان لوگوں کی تعداد کتنی ہواس لئے آپ وہ ٹرانسمیٹر کال والی ترکیب ہی استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے " ...... کیپٹن کال والی ترکیب ہی استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے " ...... کیپٹن شکیل نے ایک بار پر سنجیدہ لیج میں کہا۔

"لین جب تک ہمیں باہر کی صحیح صورت حال کاعلم نہ ہوگا ہم آگے کسیے بڑھ سکیں گے۔"..... بلیک زیرونے گہا۔
کسیے بڑھ سکیں گے۔".... بلیک زیرونے گہا۔
"عمران صاحب چاہیں تو یہاں بیٹھے بیٹھے باہر کی صحیح صورت حال

ہوں اوور "...... عمران نے شاگل کے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔
" باس اس طرح میں نظروں میں بھی آ سکتا ہوں ۔ بہرحال میرا
آئیڈیا ہے کہ وہ سیاہ پہاڑی والی وادی کے پاس موجو دہوگی جہاں سے
ساکڑی کے علاقے میں داخل ہونے کاراستہ موجو دہے اوور "۔ عمران
نے شیر سنگھ کی آواز میں کہالیکن اچہ سہماہوا تھا۔

"اوہ اوہ اچھا میں سمجھ گیا ٹھسکے ہے میں اس عمران اور اس کے ساتھیوں کے پہنچنے سے پہلے اس عورت کا خاتمہ کر دیتا ہوں اوور اینڈ آل "...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیڑ آف کر دیا۔

"آپ نے درست اندازہ لگایا ہے عمران صاحب ۔ ہم اس وادی کے قریب پہنچ کیے ہیں اور مادام ریکھانے بقیناً وہیں پکٹنگ کر رکھی ہو گی"…… بلکی زیرو نے کہا اور عمران نے اشبات میں سر ہلا دیا اور ایک باری کی شروع کر دی ۔ اس بار ایک باری کی شروع کر دی ۔ اس بار اس نے ٹرانسمیٹر پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی ۔ اس بار

"ہمیلو ہمیلو ہمیلو کوشن کالنگ مادام ریکھااوور".....عمران نے ایک بار کھر بدلی ہوئی آوازاور کھے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ جند کمحوں بعد جب ٹرانسمیٹر پر کال رسیور کرنے والا بلب جل اٹھا تو اس نے بجلی کی سے بٹن دیادیا۔
سی تیزی سے بٹن دیادیا۔

"ہمیلو مادام ریکھا افنڈنگ یو کرشن کیا بات ہے کیوں کال کی ہے۔ اودر"..... عمران نے اس بار مادام ریکھا کی آواز اور لیجے میں بات بڑھا دیا۔ عمران نے اس پرریکھا کی فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور پھرا کی بٹن دیاویا۔

"ہمیاہ ہمیاہ شیر سنگھ کالنگ اوور "..... عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا ۔اس کی نظریں شرانسمیٹر بھی ہوئی تھیں چند کمحوں بعد جسیے ہی اس پر کال رسیو کرنے والا بلب جلاتو اس نے بحلی کی سی تیزی سے شرانسمیٹر کا بٹن دبادیا۔

" بیں شاگل افٹڈنگ یو اوور "..... عمران نے شاگل کے انداز اور لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

"باس عران اور اس کے ساتھی درہ ساراب سے مادام ریکھا اور اس کے آدمیوں کو ڈاج دے کر ساکڑی کی طرف بڑھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ۔ مجھے ابھی مادام ریکھا کے گروپ میں شامل ہمارے ایک مخبر نے کال کر کے بتایا ہے اور باس مادام ریکھا اپنے آدمیوں سمیت اسے ساکڑی پہنچنے سے رو کئے کے لئے ان پہاڑیوں پر پہنچ گئ ہے اوور "۔ عمران نے بدلی ہوئی آواز میں کہا وہ مسلسل بٹن دبا وبا کر خود ہی شاکل اور خود ہی شیر سنگھ کے لیجوں میں بول رہا تھا کیونکہ کال رسیور شاکل اور خود ہی شیر سنگھ کے لیجوں میں بول رہا تھا کیونکہ کال رسیور کرنے والا بلب جل رہا تھا اس لئے اسے معلوم تھا کہ مادام ریکھا کال سیور سن رہی ہے اور وہ یہی سبھے رہی ہوگی کہ اچانک کال اس کے ڈرانسمیٹر پر کیچ ہوگئ ہے۔

"اوہ معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے۔ میں اس احمق عورت کی بجائے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوئے کہااور پھرتقریباً آدھے گھنٹے بعد اچانک انہیں دورے تیز فائرنگ اور میزائلوں کے تیز دھماکے سنائی دینے لگے تو عمران بے اختیار انچل کر کھڑا ہو گیا۔

"آؤجلدی کرویہی موقع ہے ہمارے نگلنے کا "...... عمران نے کہا اور تیزی سے اس وادی سے نکل کر چٹانوں کی اوٹ لیتا ہواآگے بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھی بھی تیزی سے اس کے پیچھے اس طرح اوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھنے گئے۔ آگے بڑھنے گئے۔

کرتے ہوئے کہا۔

" ما دام عمران اور اس سے ساتھی درہ کر اس کر سے ساکڑی کی طرف بڑھے جلے جا رہے ہیں ۔ان کا ارادہ سیاہ پہاڑی والی وادی سے گزر کر ساکڑی جانے کا ہے اوور اسلیم عمران نے کہا۔

" میں وہیں موجو دہوں۔ تم فکر نہ کرونس انہیں کسی صورت بھی اس پاگل شاگل تک نہیں ہمنچنے دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہ احمق اور پاگل شاگل کس طرح اس بار کریڈٹ لے جالاہے اودر"۔ عمران نے مادام ریکھاکی آواز میں جواب دینتے ہوئے کہا۔

" میں مادام میں ان کے تعاقب میں ہوں اور اس وقت وہ اس سیاہ وادی کے قریب پہنچ کے ہیں ۔اگر آپ نے فوری کارروائی نہ کی تو وہ لامحالہ اس راستے پرروانہ ہوجائیں گے جو ساکڑی جاتا ہے اس طرح وہ شاگل کے علاقے میں داخل ہوجائیں گے اوور "...... عمران نے کرشن کے لیجے میں کہا۔

" تم فکر مت کرو میں انہیں وہاں تک پہنچنے دوں گی تو وہ پہنچیں گے وور اینڈ آل"…… عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رانسمیڑآف کر دیا۔

" کیا آپ کو نقین ہے کہ شاگل اور ریکھا آپی میں الحے پڑیں گے۔ گے "..... بلک زیرونے کہا۔

کے "...... بلکی زیرونے کہا۔ "ابھی تھوڑی دیر بعد نتیجہ سلمنے آجائے گا۔ شاگل خود نہیں آئے گا لیکن وہ بہرحال اپنے آدمی ضرور بھیج گا"...... عمران نے مسکراتے مادام ریکھا کی چیختی ہوئی آداز سنائی دی تو شاگل اس طرح بجرک کر پیچے ہٹا جسے ٹرانسمیٹر سے اسے بحلی کا طاقتور شاک لگاہو ۔ کال مسلسل دی جاری تھی۔

" لیں شاگل افنڈنگ یو کیا بات ہے کیوں کال کی ہے اوور " شاگل نے آگے بڑھ کر پھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔

" تہمارے آدمیوں نے میرے علاقے میں بھے پراور میرے آدمیوں پر فائر کھول دیئے میں نے تہمارے سارے آدمی مار کرائے ہیں العتبہ ان کے انچارج کر دمیت کو گرفتار کرلیا ہے اور اب میں صدر صاحب سے بات کرنے والی ہوں اوور "...... مادام ریکھا کی پیجئتی ہوئی آواز سنائی دی۔۔۔

" تم جیسی احمق عورت کو نجانے کس نے ایجنسی کا چیف بنا دیا ہے۔

میاں ساکوں کے علاقے میں "کنج گئے ہیں اور تم نے اپنی اہمیت بنانے مہاں ساکوں کے علاقے میں "کنج گئے ہیں اور تم نے اپنی اہمیت بنانے کے لئے میرے علاقے میں میرے ہی آدمیوں پر حملہ کر دیا ہے نائسنس میں حہارا کورٹ مارشل کراؤں گا اوور "...... شاگل نے بھی چیئے ہوئے واب دیا۔

"سنوشاگل کیا الیما نہیں ہوسکتا کہ ہم دونوں پہلے اپنے مشتر کہ دشمن کے خلاف مل کر جدوجہد کریں اپنے متازعے بعد میں آپس میں ہی طے کر لیں گے اوور "...... مادام ریکھانے فوراً ہی نرم پڑتے ہوئے کہاتو شاگل کے چرے پر بے اختیار طنزیہ مسکر اہٹ پھیل گئی۔

شاگل انتهائی بے چین اور اضطراب کے عالم میں دیمہاتی انداز میں استے ہوئے کرے میں ثہل رہاتھا۔ ایک طرف ایک لکڑی کی میزاور اس کے ساتھ ایک کرسی پڑی ہوئی تھی ۔ میز پر ایک لانگ رہنے کراسی پڑی ہوئی تھی ۔ میز پر ایک لانگ رہنے ٹرانسمیڑ بھی موجود تھا۔ شاگل بار بار ٹرانسمیڑ کی طرف دیکھتا اور پھر ٹہلنا شروع کر دیتا۔

"نائسنس نجانے کہاں مرگیا ہے۔اب تک تو ان سب کی لاشیں ہمہاں تک پہنچ جانی چاہئیں تھیں "..... شاگل نے بربراتے ہوئے کہا لیکن ٹرانسمیٹر خاموش تھا وہ مسلسل بربراتا رہا اور اضطراب کے عالم میں شہلتارہتا۔ پھراچانک ٹرانسمیٹر سے تیزسیٹی کی آواز نکلنے لگی تو وہ اس طرح ٹرانسمیٹر پر جھپٹا جسے بھوکا عقاب شکار پر جھپٹتا ہے۔اس نے تیزی سے اس کا بٹن آن کر دیا۔

" بسیلو ما دام ریکها کالنگ شاگل اوور "..... شرانسمیر کا بنن دست بی

کیا۔

" ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ جہاری مہر بانی ہوگی لیکن کاشی میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہی آئے گی میں لینے آدمیوں کو وہیں چھوڑ آؤں گی اوور "..... مادام ریکھانے کہا۔

" چاو کوئی بات نہیں کاشی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ تھے معلوم ہے کہ وہ اب مہاری دم چھلا بن کر وقت گزار رہی ہے اوور "..... شاگل نے فاخراند لیجے میں کہا۔

" تم کمال موجود ہو اوور "..... دوسری طرف سے مادام ریکھانے سا۔ سا۔

ی گرومیت کو معلوم ہے وہ ممہیں لے آنے گا اوور ہے۔ شاگل نے کہا۔

وہ تو شدید زخی اور بے ہوش ہے۔ مجھے اس کو بچانے کے لئے الیے الی طبی سنٹر میں مجھیجنا پڑے گا وہ تو اس وقت رہمنائی کے قابل مہیں ہے اوور اللہ مادام ریکھانے کہا۔

" تم میلی کا پررآؤ گی اوور ".....شاگل نے کہا۔

"مرا ہمیلی کا پٹر تو تہارے آدمیوں نے تباہ کر دیا ہے الدتہ تہارا میلی کا پٹر صحے سلامت موجو دہے اس پر ہی آسکتی ہوں اوور "...... مادام ریکھانے کہا۔

" مُصلِ ہے تم ساکڑی پہاڑی کے شمال کی طرف واقع بستی میں آ جاؤ میرے آدمی تمہیں کاشن دے دیں کے اوور "..... شاکل نے "اب جہاری سبھ میں آئی بات اب بولو۔ کروصدر کو کال اور بتاؤ۔
انہیں کہ عمران اور اس کے ساتھی جہاری پاور ایجنسی کا گھیرا توڑ کر
ساکڑی پہنچ گئے ہیں بتاؤ انہیں تاکہ انہیں بھی معلوم ہوسکے کہ شاگل
کے علاوہ اور کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ دشمنوں سے نگراسکے
اوور "دشاگل نے انہائی طنزیہ لیج میں کہا۔

"آئی ایم سوری شاگل تم واقعی صلاحیتوں میں جھے ہے آگے ہو اور ولیے بھی میں تو حمہاری شاگر دہی ہوں جو کچھ میں نے سیکھاہے تم سے ہی سیکھا ہے۔ حمہیں تو میں اپنااستاد ما نتی ہوں اوور "..... مادام ریکھا نے اس بار قدرے خوشامدانہ لیج میں کہا تو شاگل کا سدنیہ اس طرح پھول گیا جسے غبارہ پھول جاتا ہے۔

" او کے ۔ او کے لیکن تم نے تو میرے آدمی مار ڈالے ہیں اوور" شاکل نے بڑے فاخرانہ لیج میں کہا۔

" جہارے آدمیوں نے بھی تو میرے چھ آدمی مار دیئے ہیں اور آدمیوں کا کیاہے وہ تو مرتے رہتے ہیں ۔ ملک وقوم کی خاطر قربانیاں تو بہر حال دین ہی پڑتی ہیں اوور "...... مادام ریکھانے کہا۔

" مصیک ہے تم الیماکروکہ خوداکیلی بہاں آجاؤلین تہادے آدمی ہماں نہیں آسکتے۔ میراوعدہ کہ عمران اوراس کے ساتھیوں کے خاتے کے بعد میں جب صدر صاحب کو رپورٹ دوں گاتو تہادا ذکر بھی اس رپورٹ میں کر دوں گاتو تہادا ذکر بھی اس رپورٹ میں کر دوں گااوور "...... شاگل نے اس طرح فاخرانہ لیجے میں

ہیں۔ دوسرے کمحے دروازہ کھلااور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔
"ورما پاورا پجنسی کی مادام ریکھا ہمارے ہمیلی کا پٹر پریہاں آرہی ہے
اس کا ہمیلی کا پٹر جیسے ہی یہاں پہنچ اسے کاشن دے کر لینڈ کراؤ اور پھر
اس کا ہمیلی کا پٹر جیسے ہی یہاں پہنچ اسے کاشن دے کر لینڈ کراؤ اور پھر
اسے یہاں لے آؤ"..... شاگل نے اس نوجوان سے کہا جس کا نام ورما
تھا۔

" میں باس "...... ور مانے مؤدیانہ لیجے میں کہا اور تیزی سے واپس گیا ہے۔ جواب دیستے ہوئے کہا۔

" تو تم لینے آدمیوں سمیت بستی میں موجود ہو حالانکہ تمہیں تو لیبارٹری کے انہائی قریب ہونا چاہئے الیبا نہ ہو کہ وہ شیطان لینے ساتھیوں سمیت دوسری سمت سے لیبارٹری میں داخل ہو جائے اور "..... مادام ریکھاکی تشویش جری آواز سنائی دی ۔۔

" تم محجے اپن طرح احمق بھی ہو۔ میرے آدی لیبارٹری کے نیچے موجود ہیں اور ولیے بھی لیبارٹری کے انچارج ڈاکر سربندر سے میری ٹرانسمیٹر پر بات ہو جگی ہے۔ میں نے اسے سختی سے کہر دیا ہے کہ وہ میری اجازت کے بغیر کسی صورت بھی کسی کو لیبارٹری میں نہ آنے دے اور میں نے صدر صاحب کو کہہ کر بھی اسے ہدایات ولوا دی ہیں اور ولیے لیبارٹری کے انتظامات اس قسم کے ہیں کہ عمران تو ایک طرف اس کی روح بھی اندر نہیں جاسکتی اوور "...... شاگل نے بڑے فاخرانہ لیجے میں کہا۔

" تمصیک ہے بھر میں آرہی ہوں اوور "...... مادام ریکھانے کہا۔ " آجاؤتم بھی کیا یاد کروگی اوور اینڈ آل "..... شاکل نے بڑے شاہانہ انداز میں کہااور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔

"ہونہہ نانسنس چلی تھی بھے سے مقابلہ کرنے کل کی چھوکری اب آئی ناں سیدھی راہ پر"..... شاگل نے ٹرانسمیڑ آف کر کے مسرت بھرے لیج میں بڑبڑاتے ہوئے کہااور اس کے ساتھ اس نے اس طرح زور سے تالی بجائی جسیے بادشاہ غلاموں کو بلانے کے لئے تالی بجاتے اور پھر پہند کموں بعد ایک پہنان کے پیچے سے ایک اوھیر عمر آومی لڑ کھراتا ہواان کی طرف آتا د کھائی دیا۔اس کے جسم سے خون بہد رہا تھا اور وہ اس طرح جمولتا ہواآگے بڑھ رہاتھا کہ صاف د کھائی دے رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے نیچ گرجائے گا۔اس کے ہاتھوں میں کوئی اسلحہ ننہ تھا۔

"اوہ یہ تو شاگل کاآدی ہے۔ اسے میں جا نتا ہوں "...... عمران نے کہااور تیزی ہے آگے بڑھ کراس نے اسے سنجمال لیا۔
" پانی لاؤ جلدی کرویہ ختم ہو رہا ہے "...... عمران نے اسے نیچ لٹاتے ہوئے کہا تو اس کے ایک ساتھی نے جلدی سے اپنی پشت پر لٹاتے ہوئے کہا تو اس کے ایک ساتھی نے جلدی سے اپنی پشت پر لدے ہوئے تھلیے میں سے پانی کی بو تل نکالی اور اس کا ڈھکنا ہٹا کر اس نے بوتل اس نیم ہے ہوش آدمی کے منہ سے لگادی ۔ وہ آدمی غٹا غٹ پانی چینے لگا۔ کافی سارا پانی پینے کے بعد اس نے ہاتھ سے بوتل ہٹا دی ۔ پر پھیلا ہوا زردرنگ تیزی سے سرخی میں تبدیل اب اس کے جہرے پر پھیلا ہوا زردرنگ تیزی سے سرخی میں تبدیل

"کیانام ہے جہارا" ..... عمران نے اس سے پو چھا۔
"مم مم میرانام کر ومیت سنگھ ہے۔ تت تت تم کون ہو کیا مادام ریکھا کے آدمی ہو" ..... اس آدمی نے اٹک اٹک کر کہا اور ساتھ ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ویکھنے نگا جسے وہ انہیں پہچاننے کی کو شش کر رہا ہو۔
انہیں پہچاننے کی کو شش کر رہا ہو۔
"تم شاگل کے آدمی ہو۔ کیا ہوا تمہیں ۔ کیا مادام ریکھانے تمہارا

عمران لینے ساتھیوں سمیت پہاڑیوں کے اندر ایک لمبا حکر کاپ كرآگے برصاحلاجا رہاتھا اس كے ہائق ميں نقشہ موجود تھا اور وہ بار بار نقشے کو کھول کر دیکھتا اور پھرآگے بڑھ جاتا ۔ سوائے عمران کے باقی سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں موجود تھیں ۔فائرنگ اور میزائلوں کی آوازیں ابھی تک سنائی دے رہی تھیں ۔اس دوران ایک ہملی کا پٹر کو بھی انہوں نے تیزی سے تمرانی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔اس ہملی کا پٹر کی پرواز کے بعد فائر نگ کا زور لیکفت مدھم پڑ گیا تھا اور اب لبھی کبھا، اکا دکا آوازیں سنائی دے جاتی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ آوازیں بھی ختم ہو گئیں عمران اور اس کے ساتھی مسلسل آگے بڑھے علے جارہے تھے کہ اچانک وہ سب ٹھٹک کرنہ صرف رک گئے بلکہ ان سب نے بے اختیار مختلف چٹانوں کی اوٹ لے لی کیونکہ انہیں قریب سے ہی کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دیے رہی تھیں

کر رہ گئی۔اس وقت عمران کے ساتھ بلکی زیرہ جو لیا اور صالحہ ہی رہ گئی تھیں باتی سب ساتھی اس ہیلی کا پٹر کی تلاش میں نکل گئے تھے۔
" میرا مطلب اس سکیم سے تھا جو آپ نے علیحدہ علیحدہ مادام ریکھا اور شاگل کو ٹرانسمیڑ کال کر کے بنائی تھی۔اس طرح وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے اور ہمیں آگے بڑھنے کاموقع مل گیا"..... بلیک زیرونے منسنے ہوئے کہا۔

"اچھاتم اس سکیم کی بات کر رہے تھے۔ یہ کیا سکیم ہے۔ ایسی سکیمیں تو بنتی بگر تی رہتی ہیں اصل سکیم تو وہ ہوتی ہے جس کے کامیاب ہونے پر زندگی میں بہاروں کے رنگ کھل جاتے ہیں سہروں پر اجالے بھیل جاتے ہیں "عمران کی زبان رواں ہو گئ تھی "عمران کی زبان رواں ہو گئ تھی " بکواس مت کرو تمہیں سوائے بکواس کرنے کے اور آتا ہی کیا ہے " بیسہ جولیانے اس کی بات کا میے ہوئے مصنوی غصے بھرے لیج

" تم نے دیکھا فراز مجھے کیا آتا ہے۔ تم خواہ مخواہ میری تعربینیں کرنے میں نگے ہوئے کہا اور کرنے میں نگے ہوئے کہا اور کرنے میں نگے ہوئے کہا اور بلکی زیرو بے اختیار کھلکھلا کر بنس پڑا۔

"مسئر فراز پلیز۔ عمران تو احمق آدی ہے لین میں اس طرح اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی "..... جولیا نے سچ مچ بلیک زیرو پر آنگھیں نکالتے ہوئے کہا۔

آئی ایم سوری مس جولیا جی بلک زیرونے مسکراتے ہوئے

یہ حال کیا ہے " ...... عمران نے کہا۔
" ہاں ہاں وہ خود شدید زخی ہو کر گرگئ ہے۔اس کے سارے آد می
ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرف اس کی ساتھی عورت نے گئ ہے وہ اسے ہیلی
کا پٹر پر لے گئی ہے لیکن ہمارے آدمی بھی ختم ہو گئے ہیں۔ میں شدید
زخمی ہوں سہاں سے کچھ فاصلے پر ہمارا ہیلی کا پٹر ہے پلیز مجھے اس ہیلی
کا پٹر تک بہنچا دو۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر چیف شاگل کو کال کرنی ہے پلیز
پلیز " ...... گرومیت سنگھ نے رک رک کر کہا اور پھر آخری الفاظ کے
ساتھ ہی اس کی آواز ڈو بتی چلی گئ اور دوسرے کمے اس کی گرون
دوسل گئ وہ ختم ہو جگاتھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور اسے
چھوڑ کر سیدھا کھوا ہوا گیا۔

"جاکر دیکھو ہمیلی کا پڑموجو دہے جلدی کرو"...... عمران نے لینے ساتھیوں سے کہاتو وہ سب تیزی سے ادھرادھر پھیل گئے۔اب چونکہ انہیں معلوم ہو چکاتھا کہ مادام ریکھااور شاگل کے آدمی ختم ہو چکے ہیں اس لئے اب انہیں چھپ کرآگے بڑھنے کی ضرورت ندر ہی تھی۔ اس لئے اب انہیں چھپ کرآگے بڑھنے کی ضرورت ندر ہی تھی۔ "آپ کی سکیم انہائی شاندار انداز میں کامیاب رہی ہے عمران ساحب" ..... بلیک زیرو نے جو عمران کے قریب کھوا تھا مسکراتے ہوئے کہا۔

"ا چھاواقعی کیاجولیانے ہاں کر دی ہے "...... عمران نے اس طرح چونک کر حیرت مجرے لیج میں کہا جسیے انہونی ہونی ، و کئی ، و اور ساتھ موجود صالحہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی سبجب کہ جو ایا صرف ہے۔

" شاگل النڈنگ یو کیا بات ہے کیوں کال کی ہے اوور "...... چند لمحوں بعد دوسری طرف سے شاگل کا بھاڑ کھانے والے لیج میں جواب سنائی دیا۔

" مہارے آدمیوں نے مرے علاقے میں مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر فائر کھول دیئے میں نے حمہارے سارے آدمی مار کرائے ہیں الدتبران کے انچارج کرومیت کو کرفتار کرلیا ہے اور اب میں صدر صاحب سے بات کرنے والی ہوں اوور "..... عمران نے مادام ریکھا کی آواز میں چیجئے ہوئے کہا۔انداز البیاتھا جیسے مادام ریکھا شدید عصے کے عالم میں بول رہی ہو ۔ دوسری طرف سے بولتے ہوئے شاگل کو اس قدر غصد آیا که اس نے جواب میں مادام ریکھا کو احمق اور نانسنس تک کہہ دیا اور عمران نے لینے ساتھیوں کو آنکھ ماری اور بھریکلت اس نے مادام ریکھا کے لیج کو اس طرح نرم کر دیا جسیے وہ شاگل کے رعب میں آ گئ ہو اور پھر شاگل نے جس طرح فاخرانہ انداز میں جواب دینے شروع کر دینے اس پر سارے ساتھی ہے اختیار مسکرا دیئے ۔عمران مادام ریکھا کی آواز میں بات کرتا رہا اور آخر کار اس نے اسے نفسیاتی انداز میں ڈیل کر کے بیات موالی کہ وہ اس کے ساتھ مل کر عمران کو لیبارٹری میں داخل ہونے سے روکے گااور شاگل نے اسے اجازت وے دی کہ وہ میلی کا پڑیراس کے پاس آجائے ۔عران نے کفتکو کے دوران اس سے یہ مجی معلوم کر لیا کہ وہ ساکری پہاڑی کے قریب الك يسى مس ممرا موا ہے اور اس كے آدميوں كا الك كروب

کہا۔ تھوڑی دیر بعد خاور واپس آتا د کھائی دیا۔

" ہمیلی کا پٹر سہاں سے قریب ہی ایک وادی میں موجود ہے۔
سیکرٹ سروس کا ہمیلی کا پٹر ہے " ...... خاور نے قریب آگر کہا۔
" اس گرومیت کو بھی اٹھا لوے کسی غار میں ڈال دینا سہاں تو بھیل کوے اسے کھانا شروع کر دیں گے " ..... عمران نے کہا تو خاور نے سرہلاتے ہوئے جھک کر گرومیت کی لاش اٹھا کر کا ندھے پر ڈالی اور پھر وہ آگے بڑھ گیا ۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے چل اور پھر ایک غار میں عمران کے کہنے پرخاور نے گرومیت کی لاش غار پڑے کے ایک خار می اور واپس آگیا۔ تھوری دیر بعد وہ وادی میں موجود ایک بڑے ساتھی بھی موجود ایک بڑے ساتھی بھی موجود آگے ہماں باتی ساتھی بھی موجود تھے۔

" ٹرانسمیٹر تھے دواب تھے ایک بار پھر شاکل سے بات کرنی پڑے
گی۔اگر گرومیت کو زندگی اور تھوڑی ہی مہلت دے دیت تو معاملات
زیادہ آسان ہوجاتے "...... عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو صفدر
نے اپنے بیگ میں سے ٹرانسمیٹر نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔
عمران نے ٹرانسمیٹر پر شاکل کی مخصوص فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور پھر
بٹن آن کر دیا۔

"بسیلو مادام ریکھاکالنگ شاگل اوور"..... عمران نے مادام ریکھاکی آواز میں بار بار کال دیناشروع کر دی لیکن اس کا بجہ الیما تھا جسے وہ غصے کی شدت سے بری طرح چن رہا ہو۔

شروع کر ویئے کیونکہ اب ان کی سبھے میں بھی یہ بات آگئ تھی کہ عمران نے اپنی فہانت سے اس مشین کو حاصل کرنے کا کامیاب سکوپ بنالیا ہے۔

لیبارٹری کے گر د بھی موجود ہے اور شاکل نے لیبارٹری کے انچارج
ڈاکٹر سریندر سے بھی بات جیت کی ہے۔
"اب دیکھنے والا نتاش ہو گاجب مادام ریکھااور کاشی کی بجائے وہاں
جولیا اور صالحہ بہنچیں گی" ..... عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے
مسکر اگر کیا۔

" کیا مطلب گیا آپ صرف جولیا اور صالحہ کو وہاں مجیجیں گے "۔ صفد رنے چونک کریو چھا۔

" اب تو صحح معنوں میں مشن مکمل کرنے کی سکیم تیار ہوئی ہے وریه تھے واقعی ہے حد فکر تھی کہ لیبارٹری میں کس طرح داخل ہو کر وہ مشین حاصل کی جائے کیونکہ اس بار مشن لیبارٹری کو تباہ کر نا نہیں بلکہ وہاں سے مشین کو صحیح سلامت نکال کر لے آنا ہے اور لیبارٹری کو سیل کر دیا گیا تھا۔اب ہم سب پہلے اس بستی میں جائیں گے جہاں شاگل موجود ہے ۔ وہاں ہم نے شاگل کو کور کرنا ہے اور اس کے آدمیوں کا خاتمہ کر دینا ہے اس کے بعد شاکل کے ہیلی کا پٹر میں ہم نے لیبارٹری کے گرد موجود اس کے آدمیوں کے پاس پہنچ کر ان کا خاتمہ کرنا ہے اور پھرشاگل کے حکم پروہ مشین لیبارٹری سے باہرآئے گی اور بچرشاگل کے ہملی کا پٹر میں ہم بہاں سے شو گران کی سرحد میں داخل ہو کر وہاں سے اس مشین کا تجزیہ کرا کر اور بلاسٹنگ اسٹیشن کے کمپیوٹر کو آف کر کے واپس یا کیشیا پہنچیں گے ".....عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور سب نے مسرت تھرے انداز میں اثبات میں سربلانے

ان کے ساتھ ورما کی بجائے کوئی اجنبی مقامی آدمی تھا۔اس کا ہاتھ بحلی کی سی تیزی سے جیب کی طرف گیا۔

"ارے ارے کیوں اپنے ہاتھ کو تکلیف دے رہے ہو ۔ رہنے دو۔
مہمانوں کا استقبال ہاتھ کی بجائے مسکراتے ہوئے چہرے سے کرنا
چاہئے "...... اچانک عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی تو شاگل کو یوں
محسوس ہواجسے اس کے ذہن کے اندراچانک اسٹم بم پھٹ پڑاہو۔ وہ
بے اختیارا چھلا تو دوسرے کمچے وہ کرس سے ٹکراکر نیچ گرنے ہی لگاتھا
کہ کسی نے اسے سنجال لیا اور بچراسے جسے احساس ہوا کہ اس کے
دونوں ہاتھ انہائی تیزی سے اس کی پشت پرہوئے اور بچراسے کسی نے
دونوں ہاتھ انہائی تیزی سے اس کی پشت پرہوئے اور بچراسے کسی نے
دونوں ہاتھ انہائی تیزی سے اس کی پشت پرہوئے اور بچراسے کسی نے

"بیٹھو بیٹھو اطمینان سے بیٹھو۔ تم جسے چیف کو ہم جسے ادنیٰ استقبال کے لئے کھوا نہیں ہو ناچلہے یہ وقار کے خلاف ہے اور شاکل ہوئی آواز سنائی دی اور شاکل ہے اوف ہوئے ہوئی آواز سنائی دی اور شاکل کے ماؤف ہوئے ہوئے ذہن کو ایک بار پھر اس طرح جھٹکا لگا جسے کمی نے اس کے ذہن کا لئک بجلی کے انتہائی طاقتور کر نب سے جوڑ دیا ہو۔ اس نے ذہن کا لئک بجلی کے انتہائی طاقتور کر نب سے جوڑ دیا ہو۔ اس نے ایک بار پھر جھٹکے سے انتھائی طاقتور کر نب سے جوڑ دیا ہو۔ اس نے ایک بار پھر جھٹکے سے انتھائی کو شش کی۔

" اطمینان سے بیٹے رہو ورند تم دوسرا سانس بھی نہ لے سکو گئے:"..... اس بار عمران کی عزاتی ہوئی آواز سنائی دی تو جسیے شاکل کو ہوش ساآگیا۔

"تم ۔ تم عمران ۔ تم ۔ یہ دید کیا ہے "..... شاگل نے انتہائی

شاگل بڑے اطمینان بھرے انداز میں کری پر بیٹھا مادام ریکھا کی آمد کا انتظار کر رہاتھا کہ اسے کمرے کے باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔لین جب اسے احساس ہوا کہ قدموں کی آواز دو عور توں اور ایک مرد کی ہے تو وہ مطمئن ہو گیا۔اس کا سنیہ بے اختیار پھول گیا اور چرے کے اعصاب اکڑسے گئے۔ظاہر ہے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آنے والی مادام ریکھا اور اس کی ساتھی عورت کاشی معلوم ہو گیا تھا کہ آنے والی مادام ریکھا اور اس کی ساتھی عورت کاشی ہے اور اس کے ساتھ اس کا آدمی ورماہ وگا۔ دوسرے کمحے بند دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔

یں کم ان "..... شاگل نے بڑے فاخرانہ کیج میں کہا اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلااور دوسرے کمجے شاگل بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا ۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات انجر آئے تھے کیونکہ اندر آنے والی دونوں عورتیں مقامی ہونے کے باوجو داجنبی تھیں اور

www.pakistanipoint.com

بو کھلائے ہوئے لیجے میں کہا۔

" ہاں ۔ میں ہوں میں نے سوچا کہ میرا دوست یہاں ویران پہاڑیوں میں اکیلا بورہو رہاہو گااس لئے میں یہاں آگیاہوں تا کہ گپ شب بھی ہو سکے اور حمہارا ول بھی بہلا رہے".....عمران نے مسكرات ، وي جواب ديا۔

"ليكن سابهمي ساليكن وه ما دام ريكها سوه كاشي سوه سوه ستو " سشاكل نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا اسے واقعی اس سچونش کی کسی طرح بھی شبھے نہ آر ہی تھی۔

" مادام ریکھا کو حمہارے آدمیوں نے شدید زخی کر دیا ہے۔اے کاشی بچا کر لے گئے ہے وہ تو کسی ہسپتال میں پڑی ہائے ہائے کر رہی ہو گی ۔ بید مادام جولیا ہیں اور اس کے ساتھ صالحہ ہے وہی صالحہ جس نے سردار کارووالے مشن میں حمہارے خلاف کام کیا تھا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہے۔

مم مم مم مركر مدوه مدوه مادام ريكها كى كال وه "..... شاكل نے ہونٹ جینجتے ہوئے کہا۔اس کا ذہن واقعی مسلسل قلا بازیاں کھا رہا

" تم خواه مخواه البين اس فيمتى ذهن پر د باؤ ڈال رہے ہو۔ جب حمہیں ا تھی طرح معلوم ہے کہ کسی کی آواز اور اچبہ بنا کر بولنا میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو بھر "..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو شاکل کا ذہن بھک سے اڑ گیا ۔ اسے یوں محسوس ہوا جسے اس کی

آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیلتا جلاجا رہا ہو ۔اس نے سر کو تھنکے وے کر سنجالنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اس کی آنکھوں کے سلمنے محصیلنے والا اندھیرا مسلسل گہرا ہو تا گیالین بھرجس تیزی سے اند صرا پھیلاتھا اس تیزی سے سمٹنے لگا اور جسے ہی اس کے ذہن میں دوبارہ روشنی ہوئی وہ بے اختیار اچھل پڑالیکن دوسرے کمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھالیکن اس کا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا ۔ کمرہ خالی تھا۔ نہ ہی وہاں عمران تھا اور نہ س کی ساتھی عورتیں ۔

" ورما سورما سورما" ..... شاگل نے لیکنت حلق کے بل چیجنتے ہوئے بهاليكن جب اس كي آواز پر كو كي اندرية آيا تو اس نے ہونت جينے اور ا مک جھنگے سے اتھنے کی کو سشش کی لیکن ظاہر ہے کرسی کے ساتھ بندھا ہونے کی وجہ سے وہ کسیے ایٹر سکتا تھا۔

و ناسس بیرسب کہاں مرکئے ہیں ۔یہ سید تھے کس نے باندھ دیا ہے اب کیا خواب بھی سے ہونے لگ گئے ہیں " ..... شاکل نے بری طرح جدوجهد كرت ہوئے برمزا كر كما اور بھر جنونی انداز میں مسلسل جدوجہد کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کے گردموجو دپھندرسیاں ذھیلی پر کئیں تو اس نے ایک بار پھر جدوجہد کرنی شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک رسی تو زنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر چند کمحوں بعد ہی وہ رسیوں کی گرفت سے آزاد ہو جیاتھا۔اس نے جلای سے باتی ماندہ رسیاں ہٹائیں اور اعظ کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگ پڑا۔اس

کیوں دیکھ رہے ہوں نائسنس "..... شاگل نے فصے سے چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ گوگل تیزی سے مڑ کر ایک طرف کو ہو گیا تو شاگل تیزی سے باہر نظا برآمدہ نھالی پڑا ہوا تھا۔ باہر صحن کا بھانگ بھی کھلا ہوا تھا۔

" وہ میرے آدمی کہاں ہیں وہ کہاں مرگئے ہیں میں ان سب کو گولی مار دوں گا"..... شاگل نے غصے کی شدت سے بری طرح ناچتے ہوئے کہا۔

"مم سرمم جناب محجے تو ستبہ نہیں جناب " ...... دیمہاتی نے اور زیادہ سہے ہو ئے لیج میں کہا۔

"تو بھاگ جاؤیہاں کھڑے کیوں ہو نانسنس"..... شاگل نے ساتھ والے کرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور جب وہ کرے میں واخل ہوا تو اس کی آنکھیں حرت سے پھٹتی جلی گئیں وہاں اس کے چھ ساتھیوں کی لاشیں بڑی ہوئی تھیں۔

"اوہ -اوہ - یہ - یہ سب کیا ہے - یہ سب کیا ہے "..... شاگل نے استہائی ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہا ۔ اس کھے اسے اس کرے میں جہاں سے وہ باہر نظا تھا ٹرانسمیٹر کی سیٹی کی تیزآواز سنائی دی تو وہ تیزی سے مزا اور دوڑ تا ہوا واپس اس کرے میں داخل ہوا آواز دیوار میں موجود ایک الماری سے نکل رہی تھی اس نے الماری کا پت کھولا تو اندر اس کا ٹرانسمیٹر موجود تھا ۔ سیٹی کی آواز اسی میں سے سنائی دے اربی تھی شاگل نے جلدی سے ٹرانسمیٹر باہر نکالا اور ایک طرف موجود

نے ایک جھنگے سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ باہر سے

بند تھا۔اس نے پا اختیار دروازے پرزور زور سے ہاتھ مار نے شروع

کر دینے اور حلق کے بل پوری قوت سے پیجٹا شروع کر دیا ۔ لیکن

دمہاتی انداز کا بناہوا بھاری وروازہ باہر سے بندہونے کی وجہ سے کھل

ہی نہ رہا تھا۔شاگل نے پیچے ہٹ کر پوری قوت سے دروازے کو لات

ماری اور پھروہ جنو نیوں کے انداز میں مسلسل دروازے پرلاتیں مارا علیا گیا۔ چند ہی کموں بعد وہ بری طرح ہانینے لگاتھا۔ پیسنے سے اس کا پورا جسم بھیگ گیا تھا۔وہ پیچے ہٹ کر کھوا ہوا اور اپن سانس برابر کرنے مسلسل کہی تھا کہ اسے باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔

"کھولو دروازہ کھولو"..... شاگل نے قدموں کی آواز سنتے ہی ایک بار پر طلق کے بل چیختے ہوئے کہااوراس کے ساتھ ہی بھاری زنجیر ہننے کی آواز سنائی دی اور دروازہ کھل گیا۔دروازے پر ایک مقامی دیہاتی کھرا حرت سے پلکیں جھیک رہاتھا۔

" کون ہو تم ۔ وہ وہ ورما کہاں ہے۔ کہاں مرگیا ہے وہ ۔ وہ کہاں ہے" ۔ ہاں مرگیا ہے وہ ۔ وہ کہاں ہے" ۔ ..... شاگل اس طرح آنے والے پرچڑھ دوڑا جسے اس نے دروازہ کھول کر دنیا کاسب سے سنگین جرم کیا ہو۔

" بج بج بج بناب میں تو بستی کاآد می ہوں۔ میرا نام گو گل ہے۔ میں تو بہاں ہے۔ میں تو بہاں سنیں اور نیماں آگیا".....آنے مہاں سنے گزر رہاتھا کہ میں نے آوازیں سنیں اور نیماں آگیا"......آنے والے نے انتہائی خو فزدہ لہج میں کہا۔

" تو بچر ہو ایک طرف یوں دروازے میں کھڑے ہو کر مرامنہ

عقلمند ہوں اس نے میں نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ میرا مشورہ مانو تو احمقوں کو اسسٹنٹ بنایا کرو۔ یہ عقلمند لوگ کسی روز تمہیں چیف کی کرسی سے اٹھا کر خو داس پر بیٹھ جائیں گے۔ ولیے تم نے پوچھا ہے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ تو تمہیں بتا دوں کہ تمہارے دو ہمیل کا پٹر شوگران کی سرحد کے قریب موجو دہیں وہاں سے واپس لے لینا اوور "……عمران نے جواب دیا۔

" شوگران کی سرحد کے قریب کیا مطلب اوور "..... شاگل نے انتہائی حیرت بھرے لیجے میں کہا۔

"ہمارے کئے مسئد ہی دراصل یہی تھا کہ لیبارٹری میں وائرلیس کنٹرول طاقتور ہم فٹ کرنے کے بعد ہم جلد از جلد کافر عان کی سرعد سے باہر جانا چاہتے تھے اس لئے ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم تمہارے ہیں کا پٹروں میں شوگران کی سرحد تک پہنچیں اور پھر شوگران میں اطمینان سے داخل ہو جائیں ہے جنانچہ ہم نے ایسا ہی کیاالہ تمہارے ہیلی کا پٹر ہم نے تیسا ہی کیاالہ تمہارے ہیلی کا پٹر ہو ڈوسیئے ہیں ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جہارے ملک کو نقصان پہنچ اوور " سی عمران کی مسکراتی اس طرح جہارے ملک کو نقصان پہنچ اوور " سی عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تو شاگل کے فہن میں پہلے سے بھی زیادہ تین دھماکے ہونے لگ گئے۔

"کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ کیا مطلب یہ کیا کہہ رہے ہو۔ لیبارٹری میں وائر نہیں کنٹرول مم ۔ یہ کسیے ممکن ہے۔ بکواس کر رہے ہو تم پاگل

میزپرد کھ کر اس کا بٹن آن کر دیا۔

"ہمیلو ہمیلو عمران کالنگ مسٹر شاکل اوور"..... بٹن آن ہوتے ہی عمران کی آواز سنائی دی تو شاکل اس طرح اچھل کر پیچھے ہٹا جسے اس سے پیروں میں اچانک مم چھٹ پڑا ہو۔

"ہمیلو عمران کالنگ شاکل اودر"..... عمران مسلسل کال دے رہا تھا۔ شاکل نے ہمونٹ بھینچے اور آگے بڑھ کر اس نے بٹن دبادیا۔ " بیس شاکل اٹنڈنگ یو اوور"..... شاکل نے پیکاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔

"ارے ارے استا غصہ ۔اوہ کہیں دماغ کی رگ نه مجھٹ جائے استا غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ولیے مجھے تمہیں مبارک باد دین چاہئے کہ تم نے لینے آپ کو رسیوں سے آزادی دلا دی ہے ولیے میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ کمزور سی رسیاں کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہیں اوور "...... دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔

تم - تم كہاں سے بول رہے ہواور یہ تم نے میرے آدمیوں كو ہلاك كیا ہے - میں جہارا خون پی جاؤں گا تم نے سجھ كیا ر كھا ہے اوور سے شاكل نے غصے كی شدت سے بری طرح كانپتے ہوئے كہا۔ وہ -وہ دراصل جہارے یہ ساتھی كچھ ضرورت سے زیادہ عقلمند اور چالاك بننے كی كوشش كر رہے تھے اور تم جانتے ہو كہ میں یہ كسے برداشت كر سكتا ہوں كہ تم جسے چيف كے اسسٹنٹ تم سے زیادہ برداشت كر سكتا ہوں كہ تم جسے چيف كے اسسٹنٹ تم سے زیادہ

سریندر سے بات کی اور ڈا کٹر سریندر نے لیبارٹری کھول دی سچونک حمهارا ان سے پہلے مجمی تعارف مذہوا تھا صرف آواز کی حد تک تعارف تعااس لية انهون في مرابطور شاكل شاندار استقبال كيا اور مين في یوری لیبارٹری کا جائزہ لیا ۔ لیبارٹری کے اندر ایک جگہ وائر کیس كنثرول انتهائي طاقتوريم فث كيااور ڈا كٹرسر يندر کے حفاظتی انتظامات اور کنٹرول پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ جناب شاکل صدر صاحب سے ڈا کٹر سریندر کی فرض شاسی کی تعریف کریں کے ۔ باہر آگیا بھر میرے آدمیوں نے مجہیں کرسی سے باندھا اور وروازے کو باہر سے بند کر کے ہم جہارے دو ہیلی کاپٹروں میں شو گران کی سرحد پر بہنچ اور پھر وہاں ہملی کا پٹر چھوڑ کر ہم آگے بڑھ کئے اور اس وقت ہم شو گران میں موجو دہیں ۔ ویسے حمہارا ایک ہملی کاپٹر میں حمہاری بستی کے قریب موجود ہے۔ تم چاہو تو اس پر بنٹھ کر اطمینان ہے واپس دارالحکومت جاسکتے ہو کیونکہ اب تہارے ملک کی یہ انہائی جیمی لیبارٹری میرے صرف ایک بٹن پریس کرتے ہی کسی خفیہ آتش فشاں کی طرح اجانک بھٹ پڑے گی اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس کی زومیں آکر مارے جاؤاں لئے میں نے تمہیں کال کیا ہے اور اس لئے اب میں نے حمہیں ساری تفصیل بنا دی ہے اس لئے تم ہملی کا پٹر میں بیٹھ کر جس قدر جلد ہوسکے بہاں سے روان ہو جاؤ۔ میں حمہیں اس کے لئے صرف دس منٹ وے سکتا ہوں ۔ دس منٹ بعد حمہاری لیبارٹری تباہ ہو جائے گی اور بیہ بھی سن لو کہ بیہ دس منٹ ڈا کٹر سریندر

مجھتے ہو مجھے۔ تم چاہے النے ہو جاؤتم کسی طرح بھی لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتے اوور ".... شاگل نے حلق کے بل چینے ہوئے کہا ۔ " وحيرج وهرج مسر شاكل جيف آف كافرستان سيرث سروس ـ میں لینے ساتھیوں سمیت یا کیشیا سے جل کر ان خشک اور ورران بہاڑیوں میں صرف حمہاری شکل دیکھنے کے لئے تو نہیں آیا تھا میں نے مثن مكمل كرنا تھا اس كے جب میں لینے ساتھوں سمیت جہارے یاس پہنیا اور تم حرث کی شدت سے ب ہوش ہو گئے تو س نے حہاری کردن پر ایک خاص عمل کر کے حمہیں طویل عرصے کے لئے ہے ہوش کر دیا تاکہ مہارے اعصاب پرسکون ہو سکیں کیونکہ عظم خطرہ تھا کہ کہیں تہارانروس بربک ڈاؤن نہ ہوجائے اور تم سر کوں پر بریک ڈانس کرتے نظر آؤ ۔ جہاری بے ہوش کے دوران میرے آدمیوں نے لیبارٹری کے کر دموجو دعہارے آدمیوں کا خاتمہ کیا اور ہم نے انہیں چیل کوؤں ہے بچانے کے لئے غاروں میں پہنچا دیا تاکہ وہ وہاں اطمینان سے ابدی نیندسوسکیں ساس کے بعد لیبارٹری انچارج ڈا کٹر سریندر کو منہارے ملک کے صدر صاحب نے خصوصی کال کر کے کہا کہ کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف عالی جناب شاگل صاحب لیبارٹری میں تشریف لا رہے ہیں تاکہ لیبارٹری کے اندرونی حفاظتی انتظامات کا جائزہ لے سکیں ۔ پھرتم نے خود ہی تھے اس وقت بتایا تھا جب میں مادام ریکھا کی آواز میں تم سے بات کر رہا تھا کہ جہاری بات ڈا کٹر سریندر سے ہو گئ ہے ۔ چنانچہ میں نے مہاری آواز میں ڈا کٹر عمران نے ٹرانسمیڑ آف کیا اور پھر تیزی سے ایک اور فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی۔ "ہملو ہملو علی عمر ان کالنگہ اووں" عمر ان نرتیز کچو میں کہا۔

"ہمیلوہسیلوعلی عمران کالنگ اوور"...... عمران نے تیز لیجے میں کہا۔
" بیس ملٹری سیکرٹری ٹو پریذیڈ نٹ اٹنڈنگ کون ہیں آپ اور آپ
نے اس فر کیونسی پر کسے کال کی ہے اوور"..... دوسری طرف سے
ایک حیرت بجری آواز سنائی دی اور عمران سجھ گیا کہ یہ کافرستان کے
صدر کا کوئی نیا ملٹری سیکرٹری ہے ورنہ پہلے والا تو عمران سے اچی طرح
واقف تھا۔

" میرا تعلق پا کیشیا سیرٹ سروی سے ہے صدر صاحب بھے سے
اچی طرح واقف ہیں ۔آپ ان سے میرا نام لے لیں اور انہیں کہہ دیں
کہ اگر انہوں نے بھے سے فوری طور پر بات نہ کی تو کافرستان کو ناقابل
ملافی نقصان بھی بہنج سکتا ہے اوور "...... عمران نے کہا۔

کو کال کرنے میں ضائع نه کر دینا کیونکہ لیبارٹری میں ڈاکٹر سریندر سمیت متام سائنس دانوں کی لاشیں بڑی ہوئی ہیں اور لاشیں کال کا جواب نہیں دیے سکتیں ساکر تم نے دس منٹ ضائع کر دیئے تو پھر قیامت کے روز مجھے گلہ مذکر نام گڑیائی اوور اینڈ آل ".....عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاکل نے جلدی سے ٹراکسمیٹر آف کمیا اور دوسرے کمجے وہ تیزی سے مزااور پھریے تعاشا انداز میں دوڑ تا ہوا کمرے سے نکل کر صحن کے بیرونی پھائل کی طرف برصا علا گیا۔اسے اچھی طرح تجربہ تھا کہ عمران جو کچھ کہتا ہے ولیے ہی کتا ہے اس لئے اگر اس نے کہا ہے کہ دس منٹ بعد لیبارٹری تباہ ہو جائے گی تو بقیناً ہو جائے گی اس لئے ان دس منٹوں میں بہرحال وہ وہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ لیبارٹری جو کافی بلندی پر ہے ۔ اگر چھٹی تو ارد کرد کے علاقے پر بقیناً پہاڑی چٹانوں کی بارش سی ہوجائے گی اور اسے اس وقت لیبارٹری سے زیادہ ا بن جان کی فکر تھی اس ایئے اس مکان سے نکل کروہ اور زیادہ تیزی سے دوڑ تا ہوا اس طرف کو بڑھتا حلا گیا۔جدھراس کا ہیلی کا پٹر موجو د تھا۔ اس وقت وہ جس انداز میں دوڑ رہاتھا آگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو بقیناً یہ ا نتهائی حیرت انگیز منظر ہوتا کہ کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اس وقت اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے یا گل کتے لگ گئے ہوں۔

مجبوری ہے بہرحال میں نے اس مشین کو تو تباہ کرنا ہی تھا۔ تاکہ آپ
پاکیشیامیں بنائے گئے خفیہ بلاسٹنگ اسٹیشن کو بلاسٹ نہ کراسکیں ۔
بس میں نے یہی اطلاع دین تھی۔ گڈ بائی اوور اینڈ آل "...... عمران
نے کہااور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیڑ آف کر دیا۔

"عمران صاحب کیا لیبارٹری تباہ کرنی ضروری ہے جب کہ وہاں سے اپنی مطلوبہ مشین تو ہم لے ہی آئے ہیں "..... صالحہ نے کہا۔
"جہلے میں لیبارٹری تباہ کر لوں پھر تمہاری بات کاجواب دوں گا۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جمایت صفدر بھی کرنا شروع کر دے اور پھر مجھیے مجبوراً ارادہ بدلنا پڑے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا ساریموٹ کنٹرول جسیا آلہ نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس بوتے ہی آلے پر زر درنگ کا بلب جل اٹھا۔ عمران نے کلائی پر بندھی ہوئے دس منٹ کے بعد پانچ منٹ مزید گزر کے تھے۔

"فرازتم پہلی باراس مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہواس سئے یہ کارنامہ تم انجام دون میں عران نے آلہ بلکی زیرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"شکریہ عمران صاحب "..... بلنک زیرو نے کہناور عمران سے ڈی چار جرنے کر اس نے اس کا دوسرا بٹن پرلیس کر دیا۔ بٹن پرلیس ہوتے پی زرد بلب بجھا اور اس سے نیچے لگا ہوا ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا " ہمیلواوور "...... چند کمحوں کی خاموشی کے بعد کافرستان کے صدر کی حبرت بھری مگر باوقار آواز سنائی دی ۔۔

" على عمران بول رہا ہوں ۔آپ بقیناً انتہائی اہم کام میں مصروف ہوں گے اس لئے ڈسٹرب کرنے کی معذرت چاہتاہوں۔ میں نے کال اس کے گی ہے کہ آپ کی ساکڑی لیبارٹری جس میں آپ نے بلاسٹنگ اسٹیشن کی آپریٹنگ مشین جھیائی ہوئی تھی۔ اس لیبارٹری کے اندر میں نے انتہائی طاقتور وائر کہیں کنٹرول بم نصب کر دیا ہے اور اب میں اس کا بنن دیانے ہی والا ہوں سبتاب شاکل اور مادام ریکھا دونوں نے از حد کو سشش کی کہ کسی طرح میں اس لیبارٹری تک بنے سکول کین لیبارٹری انچارج ڈا کٹر سریندر کو جب آپ نے ٹرانسمیٹر کال کر کے حکم دے دیا تو ظاہرہے اس نے تو حکم بجالانا تھا سیحنانچہ میں نے آپ کی لیبارٹری اندر سے تھوم بھر کر اتھی طرح دیکھ لی ہے۔ واقعی ا نہائی کیمتی مشیزی نصب ہے اس میں۔میں نے تو کو مشش کی کہ یہ مشیزی نے جائے اور ڈاکٹر سریندر تھے وہ آپریٹنگ مشین دے دے تاكه ميں اسے تباہ كر كے واليس حلاجاؤں ليكن ڈا كثر سريندر صاحب واقعی انتہائی ذمہ دار آدمی تابت ہوئے کہ انہوں نے اپن اور اپنے ساتھی سائنس دانوں کی جانبیں تو قربان کر دیں لیکن انہوں نے اس مشین کی نشاندی بنه کی مجبوراً تھے وہاں انتہائی طاقتور وائرکسیں کنٹرول بم نصب کرنا پڑا ۔ ڈا کٹر سریندر کی ذمہ داری کا نیجہ بیہ ہے کہ اب ساکڑی لیبارٹری چند کموں بعد کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے گ زیرہ بے اختیار مسکرا دیا جب کہ باتی ساتھیوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ کے تاثرات بنایاں تھے الدتہ صالحہ کے چہرے پر حمیت کے تاثرات تھے لیکن جولیا کا چہرہ بگڑا ہوا تھا جسے اسے عمران کا ایکسٹو سے اس طرح کا مذاق پیند نہ آرہا ہو اور بلکی زیروسوچ رہا تھا کہ وہ اب ان لوگوں کو کیا بتائے کہ جس سے عمران سلیمان کا گلہ کر رہا ہے وہ خود سلیمان سلیمان کا گلہ کر رہا ہے وہ خود سلیمان سلیمان کا گلہ کر رہا ہے وہ خود سلیمان سلیمان ہے۔

"آپریٹنگ مشین کا کیا ہوا اوور"..... ایکسٹونے انہائی سپاٹ کیجے میں مختصر ساجواب دیتے ہوئے کہا۔

"ظاہر ہے جناب جب لیبارٹری تباہ ہو گئ تو آپریٹنگ مشین کسے
نی سکتی ہے ۔ میں نے صدر کافرستان کو بھی لیبارٹری تباہ ہونے ک
اطلاع دے دی ہے تاکہ وہ کافرستان میں قومی سوگ منانے کا اعلان
کرا دیں اس طرح کم از کم کافرستان کے دفتروں میں کام کرنے والے
ملازمین ، سکولوں اور کالجوں کے طالب علم تو ایک روز کی چھٹی منا
سکیں گے اوور " ۔ . . . عمران نے جواب دیا۔

" تم نے لیبارٹری سے آپریٹنگ مشین باہر نہیں نکالی اوور " ایکسٹوکالہجہ یکفت انہائی سروہ و گیا۔

"ج ۔ ج نکالی ہے۔ آپ کا حکم تھا اس لئے مجبوری تھی اوور" عمران نے سمے ہوئے لیج میں کہا تو جو لیا کا ستا ہوا چرہ لیکفٹ کھلااٹھا۔ "اس وقت کہاں موجو دہواوور".....ایکسٹونے اسی طرح سپاٹ لیج میں کہا۔ بلب ایک کمجے کے لئے جلااور تھر بھے گیا۔ "لو بھی بھے سے قسم لے لو کہ میں نے لیبارٹری تباہ نہیں کی ۔ بید سرین میں نادہ میں نے میں نے میں نے میں نام

کارنامہ فراز صاحب نے مرانجام دیا ہے "..... عمران نے مسکراتے ہونے کہا تو سب ہے اختیار ہنس پڑے۔

"عمران صاحب اب تو آپ نے لیبارٹری تباہ کر دی اب تو میرے سوال کاجواب دے دیں "..... صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" ایک منٹ میں تمہارے چیف سے ایک ضروری بات کر لوں پھر جواب دیتا ہوں "..... عمران نے کہا اور ایک بار پھر ٹرانسمیز اٹھا کر اس نے اس پر ایکسٹو کی مخصوص فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شرون کر دی۔
دی۔

سیمیلو ہمیلو عمران کالنگ اوور ..... عمران نے بار بار کال دیسے موئے کہا۔

" یس اوور "..... دوسری طرف سے ایکسٹو کی مخصوص آواز سنائی

"مبارک ہو جناب ساکڑی لیبارٹری تباہ ہو گئ ہے۔ میرا جمیک تیار رکھیں کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ آغاسلیمان پاشانے آخری الی منیم دے دیا ہے کہ اب اگر اس کی سابقہ تنخواہوں ، اوور ٹائم !ور بونسوں کے بل اسے نہ ملے تو وہ کسی بھی کمجے کھانے میں کچلا ملاکر محجے دے سکتا ہے اور اتنار حم تو بہرحال آپ کے دل میں بھی ہوگا کہ محجے کوارہ مرنے سے بچالیں گے اوور "...... عمران نے کہا تو بلک

اور حیرت بحری نظروں سے ساتھیوں کو دیکھنے لگا جیسے اسے سبچھ نہ آرہی ہو کہ ساتھی آخر کمس بات پر ہنس رہے ہیں ۔
"کیا ہوا کیا چیف نے کوئی لطیغہ سنایا ہے"..... عمران نے بڑے معصوم سے لیچ میں کہا تو کمرہ ایک بار پھر قبقہوں سے کو نج اٹھا۔
"عمران صاحب آب لیمارٹری تیاہ کر کے کافر سانی صدر کو یہ تاثر

" عمران صاحب آپ لیبارٹری تباہ کر کے کافرسانی صدر کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ آپریٹنگ مشین بھی ساتھ ہی تباہ ہو گئ ہے اس طرح وہ مطمئن رہیں گے کہ بلاسٹنگ اسٹیشن میں موجود کمپیوٹر کی فیڈنگ موجود ہے اور ایسی دوسری مشین حاصل کر کے اس کا رابطہ دوبارہ بلاسٹنگ اسٹیشن سے کیاجا سکتا ہے "...... اچانک قہقہوں کے دوران کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لیج میں کہا۔

"الله تمہارا بھلا کرے کیپٹن شکیل اب تم صالحہ اور صفدر دونوں کو یہی بات سمجھا دو کہ لیبارٹری تباہ کرنی کیوں ضروری تھی "۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" کیکن عمران صاحب کیا بلاسٹنگ اسٹیشن تباہ نہیں کیا جائے گا"..... کیبیٹن شکیل نے کہا۔

" ضرور کیا جائے گالیکن پیر کام ملڑی انٹیلی جنس کے ماہرین آسانی سے کر لیں گے آپ جیسے معزز حصرات کو اس کے لئے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی "...... عمران نے مسکر اتنا ہوئے جواب دیا ۔

" اگر ایسی بات ہے عمران صاحب تو پھر تو صدر صاحب کو لیبارٹری تباہ ہونے کا دکھ نہ ہوا ہوگا بلکہ وہ تو خوش ہورہے ہوں گے لیبارٹری تباہ ہونے کا دکھ نہ ہوا ہوگا بلکہ وہ تو خوش ہورہے ہوں گے

"شوگران کے سرحدی شہر چیانگ میں جناب ۔ ویسے مجھے یہ شہر بلکہ اس کا نام پسند آیا ہے کیونکہ اگر صفدر کو خطبہ نکاح یاد ہو جائے تو یہاں چیاؤں میاؤں کا سکوپ بن سکتا ہے اوور "...... عمران نے صفدر اور اس کے سابقہ بیٹی ہوئی جولیا کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

" بلاسٹنگ اسٹیشن کے کمپیوٹر کی فیڈنگ تبدیل کر دی ہے یا نہیں اوور "...... چیف نے اس کی ساری باتیں نظر انداز کرتے ہوئے اس طرح سرد کیجے میں پوچھا۔

" کمال ہے۔آپ کو وہاں بیٹھے کسیے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کیا کیاکر تارہا ہوں۔ حیرت ہے ولیے سب سے پہلاکام بھی میں نے یہی کیا تھا بلکہ بید کام کر کے ہی میں لیبارٹری سے باہر آیا تھا اوور "......عمران نے حیرت بھرے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ مشن مکمل ہو گیا۔اب تم واپس آسکتے ہواوور ".....ایکسٹونے کہا۔

" وہ وہ میری چنک والی بات جناب وہ سلیمان کی دھمکی جناب اس کا بھی تو کچھ خیال کریں جناب اوور "..... عمران نے بڑے منت محرے لیج میں کہا۔

" چنگ کی بجائے سلیمان کو کھلا سپلائی کر دیا جائے گا اوور اینڈ آل "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی جسے رابطہ ختم ہوا کمرہ بے اختیار قبقہوں سے گونج اٹھا اور عمران اس طرح معصوم اور اس کے فوری طور پر بلاسٹ ہونے کا بھی خدشہ ختم ہو جائے اور پھر اس کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے یا کیشیائی ماہرین اطمینان سے اسے مکمل طور پر تباه کر سکیں لیکن اس میں صرف ایک خطرہ بہر حال موجو د تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہم نے آپریٹنگ مشین کی مدو سے ممیوٹر کی فیڈنگ تبدیل کر دی ہے تو ان کے ماہرین فیڈنگ دوبارہ ایڈ جسٹ کر سکتے تھے ۔ اس طرح ہم یہی مجھتے رہتے کہ بلاسٹنگ اسٹیش ناکارہ ہو جیا ہے لین وہ ناکارہ مد ہو تا اور جسیے ہی ہمارے ماہرین اسے چھیزتے وہ بلاسٹ ہوجا تا اس لیے کافرستان کے صدر کو یہ تاثر دینا ضروری تھا کہ آپریٹنگ مشین حاصل نہیں کی کئی بلکہ تباہ کر دی کئی ہے اور بیہ تاثر اسی صورت میں دیا جاسکتا تھا کہ لیبارٹری تباہ کر وی جائے تاکہ کافرستانی صدر مطمئن رہے کہ ہم احمق بن گئے ہیں ہم صرف آپریٹنگ مشین تباہ کرے مشن کو مکمل سمجھ کر مطمئن ہو گئے ہیں اور وہ ماہرین سے دوسری آپریٹنگ مشین تیار کرا کے اسے دو بارہ کسی بھی لیبارٹری میں رکھوا دیں گے اور پھر جب چاہیں گے بلاسٹنگ اسٹیشن کو بلاسٹ کر دیں گے ".....عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے

"اوہ اب بھی تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ ماہرین مشین تیار بھی کر سکتے
ہیں اور یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ بلاسٹنگ اسٹیشن کی فیڈنگ
تبدیل کی گئی ہے اور اگر آپ اس مشین کی مدد سے کمپیوٹر کی فیڈنگ
بدل سکتے ہیں تو وہ بھی مشین کی مدد سے اسے دوبارہ ایڈ جسٹ کر سکتے
بدل سکتے ہیں تو وہ بھی مشین کی مدد سے اسے دوبارہ ایڈ جسٹ کر سکتے

کہ ہم لوگ اس بار ان سے ہاتھوں احمق بن گئے ہیں \*.....صفدر نے مسکراتے ہوئے کیا۔

" ہاں انہوں نے اس بار البیا ذہانت آمیز منصوبہ بنایا تھا کہ واقعی میرا ذین تک حکرا کرره گیا۔آپر ایشنل سون کچیرا نم منسٹر کی تحویل میں تھا آپریننگ مشین کسی دور دراز پهاریون میں اور بلاستنگ استین یا کیشیائی میزائلوں کے سب سے بڑے اور کے نیچے ۔ اگر بلاسٹنگ اسٹیشن کو ناکارہ کرنے کی کارروائی کی جاتی تو پھر اسٹیشن بلاسٹ ہو جاتا اور یا کیشیائی میزائلوں کا اڈہ ختم اور اس اڈے کے ختم ہوتے ہی یا کیشیائی دفاع بھی تاش کے پتوں کی طرح بھر کر رہ جاتا ۔ اگر آپریٹنگ مشین کو تلاش کیاجا تا تو پرائم منسٹرصاحب ایک بٹن د باکر بلاستنگ استین براه راست بھی بلاست کر سکتے تھے اور چونکہ بیہ یا کیشیائی علاقے میں ہے اس اے اس کی ذمہ داری بھی براہ راست ان پر منہ آتی اور اگر آپر کیشنل سو کچ حاصل کیا جا تا تو کسی مجھی دوسرے سو کچ سے پیر کام لیا جاسکتا تھا اس کئے پیرواقعی حکر ا دسینے والا مشن تھا۔ اس کو مکمل کرنے کا کوئی طریقتہ ہی سمجھ میں نہ آرہا تھا۔ یہ قدرت نے یا کبیشیا کی مدد کی اور کافرستان کے پرائم منسٹر بین الاقوامی دورے پر حلے گئے اس طرح آپریٹنگ سونے والاخطرہ ختم ہو گیااس کے ساتھ ہی تہمارے چیف نے منصوبہ بندی مکمل کرلی کہ لیبارٹری سے آپریٹنگ مشین حاصل کی جائے اور اس کی مد دہے بلاسٹنگ اسٹیشن میں فکسٹر کمپیوٹر کی فیڈنگ تبدیل کر دی جائے تاکہ بلاسٹنگ اسٹیشن ناکارہ ہو جائے

" تمہیں واقعی کیلا ہی دینا پڑے گا آخر کار "..... جولیا نے ہنستے ہوئے قدرے لاؤ بحرے لیج میں کہا۔
" اگر جولیا کا مقامی نام کیلا ہے تو مجھے دل و جان سے منظور ہے "..... عمران نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا اور ایک بار پر کمرہ بے تحاشا قبقہوں سے گونج اٹھا۔

تحتم شد

ہیں کافرستان جیسے ملک میں ماہرین کی کمی تو نہیں "۔ صفدرنے کہا۔
" جہارا کیا خیال ہے کہ میں نے جہارے چیف کو کال اس لئے کی تھی کہ وہ واقعی سلیمان کو کیلاسپلائی کر دے اور میرا جنازہ تک نہ پڑھا جاسکے ۔اس کال کا مقصدی تھا کہ وہ فوری طور پر بلاسٹنگ اسٹیشن کو تباہ کرنے کے احکامات ملڑی انٹیلی جنس کے چیف کو دے دے تک ہم واپس پہنچیں کارروائی مکمل ہو چی ہو" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" عمران صاحب آخر آپ نے اس قدر ذہانت کہاں ہے حاصل کی ہے۔ میں تو آپ کی باتیں سن کر مسلسل یہی سوحتی رہتی ہوں کے ذہانت کی بھی تو آخر کوئی حد ہوتی ہوگی آپ کے معاطے میں تو شاید کوئی حد ہی نہیں ہوگی آپ کے معاطے میں تو شاید کوئی حد ہی نہیں ہے "...... صالحہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

" یہ آپ سب کی ذرہ نوازی ہے۔ عکیم لقمان سے کسی نے پو چھاتھا کہ اس نے دانائی اور بے پناہ عقلمندی کہاں سے اور کسیے حاصل کی ہے تو عکیم لقمان نے جواب دیا تھا کہ اس نے عقلمندی لینے احمق ساتھیوں سے حاصل کی ہے کہ جو کام احمق کرتے ہیں میں وہ نہیں کرتا اور جو کام وہ نہیں کرتے وہ میں کرتا ہوں اور یہی حال میرا ہے آخر آپ سب میرے ساتھی ہی ہیں آپ سے ہی تو میں نے سب کچھ حاصل کرنا ہے میرے ساتھی ہی ہیں آپ سے ہی تو میں نے سب کچھ حاصل کرنا ہے "۔..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کمرہ قبقہوں کے نے اش